

إسلامك فاوندش أف نارتهامريكا، ورحينيا

نام کتاب ---- قادیانی فتنه او رعلائے حق مرتب ---- محمد سعیدا حمد نقشبندی باراول ---- محرم الحرام ۱۹۱۹ه مرکم ۱۹۹۸ء ناشر ---- اسلامک فاؤنڈیش آف نارتھ امریکا ورجینیا

مكنے كاپيت

(۱)،مولانامحمه سعیداحمه.

Markazi Madrasa Tajweed al- Qur'an

Rahman Mosque

112 - Morris Street

Jersey City - 07302 (U.S.A)

المنتبد قادریه وارالعلوم قادریه عالیه نیک آباد (مرا ژیاں) بائی پاس محرات (۳)

مکتبد رضویه 2/24 سوژیوال کالونی کمآن روژ کاهور - 54500

# ١٠٠٠

ا ميرالمومنين ا مام المجابدين خليفه رسول رب العالمين حضرت سيد ناو مولانا

# الو برصر لو التاعين

کے نام جنہوز انے عقیدہ ختم نبوت کے انکار کرنے و الوں پر سب سے پہلے عملی طور پر جہا د فرمایا جزاہ اللہ عناوعن المسلمین خیرالجزا

# ختم نبوت \_\_\_اسان الهي

پس فدا برها شربیت ختم کد بررسول ها رسالت ختم کرد رونت ازها محفل ایام را اورسل را ختم کردها اقوام را فدمت ساتی گری باماگزاشت فاد مارا آخرین جلے کہ داشت داد مارا آخرین جلے کہ داشت لانی بعدی زاصان فداست پردہ ناموس دین مصطفیٰ ست قوم راہ سرایہ قوت ازہ حفظ سرِّ وحدت ملت ازہ

# اظهار تشكر

۱۹۸۹ء میں کھاریاں میں مجلس عمل تحریک تحفظ ختم نبوت صلع محرات کے زیر اہتمام منعقد ہونے والے بارہ روزہ " تربیتی معلوماتی ختم نبوت کورس " میں درج ذیل جلیل القدر محققین اہل سنت و جماعت نے اپنے مقالہ جات کے ذریعہ علمی و تحقیقی اندا ز سے نوجوانوں کی تربیت فرمائی شہرہ

۱- مولا نامفتی نلام ممرور قادری مشیروفاقی شرعی عدالت کا ہور

۲۔ مولانا مفتی محمد اشرف القاوری 'شخ الحدیث دار العلوم قادر بیہ عالمیہ نیک آباد ' مراژیان ضلع شجرات

۳۔ مولانا سید ریاض حسین شاہ 'ڈائر بکٹر ادارہ تعلیمات اسلامیہ راولپنڈی ۴۔ مولانا پیرمحمدافضل قادری ' مرکزی ناظم اعلی جماعت اہلسنت پاکستان ' مراژیاں ضلع سجرات

۵ - مولانا مفتی محمد علیم الدین مجد دی ' مدرس آستانه مجد دید ' کالا دیو ' ضلع جملم ۲ - مولانا حافظ محمد حنیف کیلانی ' مهتم دارالعلوم ضیاء القرآن ' ڈ نگه صلع گجرات ۷ - مولانا محمد جلال الدین قادری ' کھاریاں

اس مخضر رسالہ میں چند مقالہ جات پیش کئے جا رہے ہیں۔ بقیہ مقالہ جات آئندہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی انشاء اللہ العزیز۔

ہم ان محققین کرام کے صدق دل سے ممنون ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمی او قات سے دفت نکال کرنوجوانوں کی ذہنی تربیت فرمائی۔ نیزاپنے مقالہ جات کی اشاعت کی اجازت دی ہے۔

اسلامک فاؤنڈیشن آف نارٹھ امریکا (ورجینیا) کے متاز عمامدین صد شکریہ کے متاز عمامدین صد شکریہ کے متحق ہیں کہ جن کے مالی تعاون سے یہ مقالہ جات اشاعت کی منزل طے کر رہے ہیں۔
(حافظ)محد سعید احمد

### ممالك اسلاميه مين قاديانيون كاحشر

۱۹۵۳ء میں مصرف اپنے ملک میں قادیانیوں کے داخلے پرپابندی عائد کردی اور جماعت احمدیہ کو غیر قانونی قرار دے دیا. کیونکہ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوگئی کہ قادیانیوں کائل ابیب(اسرائیل) میں مرکزہے، جمہوریہ شام نے قادیانیوں کاغیر مسلم ہونے کا فتولی جاری کیا.

۱۹۷۵ء میں جنوبی افریقنہ کی جوڈیشنل نے نتوی جاری کیاکہ احمدی اور بہائی کافر ہیں . ان کو مسلمانوں کر قدستان میں دفی کر نے کہ امان میں نہد

کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں. ۱۹۷۵ء اسلامی مشاورتی کونسل نے تبویز پیش کی کہ مرتہ ہونے والے مسلمانوں کو شریعت کے

۱۹۲۵ء اسلامی مشاورتی کونسل نے تبویز پیش کی کہ مرتد ہونے والے مسلمانوں کو شربعت کے مطابق سزادی جائے.

۱۹۷۷ء میں غیر مسلم کی حیثیت سے حرجین شریفین میں دافلے کے جرم میں قادیانیوں کو گرفار کیاگیا۔ ۱۹۷۷ء کے پاکستان کے آئین میں مسلمان کی تعریف متعین کردی گئی اور بیہ دفعہ رکھی گئی کہ صدریاکتان اوروزیراعظم کا مسلمان ہونا لا زمی ہوگا۔

۲۱ اربیل ۱۹۷۳ء کورابطہ عالم اسلامی کے ایک اجلاس جس میں اسلامی ممالک کے ایک سوسے زائد تظیموں کے مقدر نمائندئے شریک تھے' قادیانیت کے غیر مسلم ہونے کی قرار داد متفقہ منظور ہوئی۔ ۲۹ اربیل ۱۹۷۳ء آزاد کشمیراسمبلی میں قادیانیوں کے غیر مسلم ہونے کی قرار داد انقاق رائے سے منظور ہوئی،

۲۵ مئی ۱۹۷۳ء کو آزاد کشمیر کے صدر سردار عبدالقیوم نے اس قرار داد کی توثیق کی، اس طرح آزاد کشمیر اسمبلی کو میہ اعزاز حاصل ہے کہ اس نے سب سے پہلے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار ا

\*۲ جون ۱۹۷۳ء کو سرحد اسمبلی میں متفقہ طور پر قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے کی قرار داد منظور ہوئی۔

ے ستبر ۱۹۷۷ء کو پاکستان کی قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر قادیانیوں کے غیر مسلم اقلیت ہونے کا قانون منظور کیا اور قرار دیا کہ قادیانی کردپ اور لاہوری کروپ دونوں غیر مسلم ہیں۔

### أنتينه

| <b>,</b>   | گزارش احوال                                                    |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| /<br>      | استعار کی ضرورت                                                |
| Ir .       | اعتراف غداري                                                   |
| ۱ <b>۳</b> | قاديا نيت ايك مستقل نمه بب                                     |
| 10         | ا قبال اور قادیا نیت                                           |
| ۱۵ .       | مقاله جات                                                      |
| 12         | ختم نبوت قرآن وحدیث کی روشنی میں                               |
|            | ،<br>(مولانا پیرمحمدا فضل قاد ری)                              |
| ~~         | حیات مرزابقلم مرزا                                             |
|            | (مولانامفتی محمه علیم الدین مجد دی)                            |
| •          | مرزا قادیانی کے کذبات و تناقضات                                |
|            | (مولانامفتی محمد علیم الدین مجد دی)                            |
| •          | مرزاغلام احمه قادیانی کے چند کفریات                            |
| •          | (مولانامحمرسعيداحمه)                                           |
| ٨          | کا فر'مسجد کامتولی نهیں رہ سکتا                                |
| ,          | (مولاتا محمه جلال الدين قادري)                                 |
| ۲. ·       | برعظیم پاک و مهند میں سی علماء و مشائخ کی علمی و عملی کاوشیں ' |
| •          | بسلسله رژو قادیا نبیت                                          |
|            | (مولانا محمه خلال الدمين قادري)                                |
| 1. 1       | ظفرعلی خال بنام مرزا قادیانی                                   |
| <b>.</b> . | حواله جات                                                      |
|            |                                                                |



## بنالله والزمز الزيين

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين حاتم النبيين شفيع المذنبين رحمته للعالمين سيدنا ومولانا محمد واله المكرمين وصحبه المعظمين وبارك وكرم الى يوم الدن

حضور اکرم سید المرسلین حضرت محمد مصطفی احمد مجتبی می آلی کے آخری نبی و رسول ہونے کا عقیدہ اسلام کے بنیازی عقائد میں سے ہے۔ اس کا صریح انکاریا اس کی کوئی تاویل کرنا کفر ہے۔ حضور انور میں آلی کے زمانہ میں یا آپ کے بعد کسی نوعیت کا نبی تسلیم کرنا 'خواہ وہ تشریعی ہویا غیر تشریعی ' علی وبروزی ہویا اصلی ' اسلام کے عقائد حقہ کے خلاف ہے ' کفر ہے۔ ایسے محض کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں خواہ وہ بزور علم و قوت اسلام کا دعویٰ ہی کیوں نہ کرتا ہو۔

برعظیم پاک و ہند میں ایک شخص مرزا غلام احمہ قادیان ضلع گور داسپور میں پیدا ہوا۔ اگریزی دور اقتدار میں اس نے مختف دعوے کئے۔ پہلے مصلح بنا ' پھر مجد د' پھر مہدی موعود پھر مسیح موعود بنا اور آخر میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ علاء کرام نے بروقت اس کے کفری عقائد کی نشاندہی کی اور عامۃ الناس کو اس کے کمر و فریب سے دور رہنے کی تلقین فرمائی۔ ۱۹۷۳ء میں حکومت پاکستان کی قومی اسمبلی نے بھی متفقہ قرار داد کے لئے مرزا قادیا نی اور اس کے مانے ؛ الول کو غیر مسلم قرار دیا۔

اس شری فیصلہ کو جے سیاسی زعماء کی حمایت حاصل تھی مرزا سُوں نے اسے اپنے خلاف ظلم تصور کیا اور بین الا قوامی طور پر پر و پیکنڈا شرائ کر دیا کہ علماء وہمشائ بہنے تو ممارے ساتھ جو زیادتیاں کیں وہ تو اپنی جگہ تعین تا زہ ظلم حکومت پاکستان نے ہم پر کیا جمیں غیرمسلم اقلیت قرار دیا ہماری عبادات پر پابندی لگا دی۔ ہمارے خدہی اور معاشرتی محقوق سلب کر لئے وغیرہ۔ ان بے بنیاد الزامات کا سمارا لے کر قادیانی مغرب کو اپنا ہمنو ا

ینا کر ان سے ہر قتم کا تعاون حاصل کرنے گئے۔ قادیا نیوں کے سربراہ نے انگلینڈین خود ساختہ بناہ گاہ بنالی ہے۔ اخبارات 'رسائل' ریڈ ہو اور ٹی وی کے ذریعہ اپنی مظلومیت کی مصنوعی داستانیں ساتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے لئے اسلام کا نام استعال کرتے ہیں اور اسلام کے مقدس نام پر قادیا نی نظریات کا پر چار کر رہے ہیں۔ یہ صورت حال ایک سادہ لوح مسلمان کے لئے باعث تثویش ہے۔ متعدد مسلمان اداروں 'تظیموں اور علاء و دانشوروں نے اجماعی اور انفرادی طور پر صحیح صورت حال کو واضح کرنے اور قادیا نیوں کی سازشوں اور کرو فریب کی کمروہ کو ششوں سے پر دہ چاک کرنے کے لئے ملکی قادیا نیوں کی سازشوں اور کمرو فریب کی کمروہ کو ششوں سے پر دہ چاک کرنے کے لئے ملکی قادیا نیوں کی سازشوں کو سیجھ کے لئے چند جید علاء کرام کے مقالہ جات پیش کرنے کی سعادت قادیا نی کو ششوں کو سیجھ کے لئے چند جید علاء کرام کے مقالہ جات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ مولا کریم راہ حق نصیب کرے اور دشمن اسلام مرزائیوں کے کمرو حاصل کر رہے ہیں۔ مولا کریم راہ حق نصیب کرے اور دشمن اسلام مرزائیوں کے کمرو فریب کو صحیح سمجھ لینے کے بعد ان سے محفوظ رہنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آبین

(حافظ) محمد سعید احمد نقشبندی ایم اے (عربی)- ایم اے (اسلامیات) فاضل درس نظامی

#### استعار کی ضرورت

ہندوستانی مسلمانوں کی اکثریت اپنے روحانی راہنماؤں کی اندھا دھند پیردکار ہے اور پیری مریدی کے رحجانات کی حال ہے۔ اس وقت اگر ہمیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جو (اسلام سے غداری کرکے) حواری نمی ہونے کا دعواے کرے تو اس فخص کو حکومت (برطانیہ) کی سربرستی میں پردان چڑھاکر مطانوی مفادات کے لئے کام لیا جاسکتاہے۔

(THE ARRIVAL OF BRITISH EMRIRE IN INDIA)

ہندوستان میں برطانوی سلطنت کی آمد (بعض انگلینڈ کے نمائندوں پر مشتل ایک وفد کی المین میں برطانوں سلطنت کی انڈیٹروں اور چرچ آف انگلینڈ کے نمائندوں پر مشتل ایک وفد کی ربورٹ، مجربہ 1829ء)

# اعتراف غداري

نیں نے اِس مضمون کی (جہاد کی منسوخی اور انگریزوں کی وفاداری) پچاس ہزار کے قریب کتابیں '
رسائل اور اشتمارات چپوا کر ملک اور دو سرے بلاد اسلام میں بجھوائے ہیں کہ انگریزی حکومت ہم مسلمانوں کی محصن ہے۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی بچی اطاعت کرے اورول ہے اللہ کا شکر گزار ہو' وعاگورہے۔ نیس نے یہ دو کتابیں اسلام کے دومقدس شہوں مکہ اور مدینہ میں بھی بخوبی شائع کی ہیں۔ اس کے علاوہ روم کے بایہ تخت قسطنطنیہ 'بلادِ شام اور افغانستان کے متفرق شہوں میں شائع کی ہیں۔ اس کی علاوہ روم کے بایہ تخت قسطنطنیہ 'بلادِ شام اور افغانستان کے متفرق شہوں میں خایظ جہاں تک ممکن تھا' اس کی اشاعت کی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا ہے کہ لاکھوں انسانوں نے جہاد کے غلیظ خالات چھوڑ دیے جو نافعم ملاؤں کی تعلیم ہے ان کے دلوں میں تھے۔ جھے اس بات پر فخر ہے۔ فیالات چھوڑ دیے جو نافعم ملاؤں کی تعلیم ہے ان کے دلوں میں تھے۔ جھے اس بات پر فخر ہے۔ برائش انڈیا کے تمام مسلمانوں میں اس کی کوئی نظیرکوئی مسلمان نہیں دکھلا سکتا۔

مرزا غلام احمه قادبانی

جیسے جیسے میرے مرید بردھیں گے ' ویسے ویسے مسئلہ جہاد کے معقد کم ہوتے جائیں گے۔ کیونکہ مجھے مسیح و مہدی مان لینا ہی مسئلہ جہاد کاانکار ہے۔

## قادیا نبیت ایک مستقل مدہب

مرزا بشرالدین محمود نے بیان کیا کہ حضرت مسے موعود علیہ السلام کے منہ سے نگلے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونجے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا۔

یہ غلط ہے کے دو سرے لوگوں (مسلمانوں) سے ہمارا اختلاف صرف وفات مسے یا اور چند مسائل میں ہے۔ اللہ کی ذات 'رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 'قرآن 'نماز 'جح 'زکوٰۃ 'مسائل میں ہے۔ اللہ کی ذات 'رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 'قرآن 'نماز 'جح 'زکوٰۃ 'غرض کہ آپ نے تفصیل سے بتایا کہ ایک ایک جزمیں ہمیں ان سے اختلاف ہے۔

خطبہ جمعہ مرز ابشیرالدین محمود

اخبارالفضل 'مور خہ ۲جولائی ۱۹۳۱ء

حضرت خلیفہ اول (حکیم نور الدین بھیروی) نے اعلان کیا تھا کہ ان (مسلمانوں) کا اسلام

( اخبار الفضل - مورخه سادسمبر ۱۹۱۳)

### اقبال اور قادیا نبیت

ٹانیاً ہمیں قادیانیوں کی حکمت عملی اور دنیائے اسلام سے متعلق ان کے رویے کو فراموش نہیں کرنا چاہئے۔ بانی تحریک نے ملت اسلامیہ کو سڑے دودھ سے تثبیہ دی تھی اور اپنی جماعت کو تازہ دودھ سے 'اور اپنے مقلدین کو ملت اسلامیہ سے میل جول رکھنے سے اجتناب کا تھم دیا تھا' علاوہ بریں ان کا بنیا دی اصولوں سے انکار' اپنی جماعت کا نیا نام (احمدی) مسلمانوں کی قیام نماز سے قطع تعلق' نکاح وغیرہ کے معالات میں مسلمانوں سے بڑھ کریہ اعلان کہ دنیائے اسلام کا فرہے' یہ تمام امور بائیکاٹ اور ان سب سے بڑھ کریہ اعلان کہ دنیائے اسلام کا فرہے' یہ تمام امور قادیا نیوں کی علیحدگی پر دال ہیں۔ بلکہ واقعہ سے کہ وہ اسلام سے اس سے کمیں دور ہیں جسنے سکھ ہندوؤں سے باہمی شادیاں کرتے ہیں اگر وہ ہندوؤں میں یو جا نہیں گرتے ہیں اگر وہ ہندوؤں میں یو جا نہیں کرتے ہیں اگر وہ ہندوؤں

یں ہے۔ ہیں امپر کو سبھنے کے لئے کسی خاص ذہانت یا غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ جب فالنا آس امپر کو سبھنے کے لئے کسی خاص ذہانت یا غور و فکر کی ضرورت نہیں تو پھروہ سیاسی قادیا نی بذہبی اور معاشرتی معاملات میں علیحدگ کی بالیسی اختیار کرتے ہیں تو پھروہ سیاسی طور پر مسلمانوں میں شامل رہنے کے لئے کیوں مضطرب ہیں ؟

(حرف ا قبال - مرتبه لطيف احمد شرواني)

میں اپنے ذہن میں اس ا مرکے مطلق کوئی شبہ نہیں پاتا کہ احمدی اسلام اور ہندوستان دونوں کے غدار ہیں -

مکنوب علامه اقبال بنام بنڈ بت جوا ہرلال نہرو محررہ ۲۱جون ۱۹۳۲ء

> پنجاب کے ارباب نبوت کی شریعت کہتی ہے کہ بیہ مومن پارینۂ ہے کا فر (ضرب کلیم)

مقاله حاث

## ختم نبوت قرآن وحدیث کی روشنی مین

#### بسم الله الرحمن الرحيم

العجد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبى بعده وعلى اله وصحبه

خارج ہے۔ بید اس سزا کا مستحق ہے جو اسلام نے مرتد کے لئے مقرر فرمائی ہے۔

اسلام کا بیہ عقیدہ قطعی بنیادی اور یقینی ہے . ضروریات دین سے ہے . قرآن وحدیث اجماعِ امت کے دلائل اس پر قائم ہیں عقل کا بھی لیمی قاضا ہے ۔ کے دلائل اس پر قائم ہیں عقل کا بھی لیمی نقاضا ہے۔

عقیدہ ختم نبوت کو سبھنے ملے لئے پہلے قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کریں.

- ماكان محمد ابآ احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبين وكان الله بكل شيء عليمًا ٥

( الاحزاب: ۲۰۰۰ )

ترجمہ: محمد عصر اللہ علی تھارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں. ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے پچھلے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے.

الله تعالی نے حضور اکرم مستفیل کا آخری نبی ہونا نام مبارک لے کربیان فرمایا. اور بتایا کہ سلسلہ نبوت آپ پر ختم ہوچکا ہے. آپ کے بعد نبی ہونے کو ممکن جاننے والا وعویٰ نبوت کرنے والا اور اس مدعی نبوت کو سچا جاننے والا الله تعالی کے ارشاد کی تکذیب کررہا ہے اور وہ مسلمان نہیں.

خاتم النين كا جو معنى بيان كيا كيا ب اس معنى پر اجماع امت كے علاوہ لغت كى شهاوت بھى قائم ہے. السحاح كے مصنف علامہ حماد بن اسلحیل الجوہری (م۔٣٩٣ه) اور لسان العرب كے مولف علامہ ابو الفضل جمال الدين محمد بن محرم بن منظور الافریقی المصری (م الاعه) وغيرہ ابل لغت نے بهي معنى بيان فرمائے. ان ابل لغت پر تعصب يا ذاتی عقيدہ بيان كرنے كا الزام نهيں لگايا جاسكا، كيونكہ انكار ختم نبوت كے فتنہ ہے بہت پہلے يہ حضرات معنى بيان كرنچكے ہيں.

ختم الله بخير خدا اس كا خاتمه بالخير كرے

منتمت القرآن بلغت آمر مُیں نے قرآن مجید آخر تک پڑھ لیا۔

اختمت الشيء . نقيض افتحته افتاح كي نقيض اختام ب

الخاتم والخاتم بكسر التاء وفتحها والختام والخاتام كله بمعنى وخاتمة الشي عِ آخرهُ

لینی خاتم خاتم نظام خاتام سب کا ایک، ہی معنی ہے اور کسی چیز کے آخر کو خاتمہ الثی کہتے ہیں حضور علیہ الصلا ہ قاتام مبام نبیوں سے آخر میں تشریف لائے۔ حضور علیہ الصلاق والسلام تمام نبیوں سے آخر میں تشریف لائے۔ لسان العرب میں ہے: -

ختام الوادی: اقصاہ و ختام القوم و خاتم ہو خاتم ہے ہے آخری فرد کو آخری فرد کو آخری فرد کو ختام اوادی کتے ہیں۔ قوم کے آخری فرد کو ختام اوادی کتے ہیں۔ قوم کے آخری فرد کو ختام 'فائم اور فارتم کما جاتا ہے۔

ومحمد صلى الله تعالى عليه واله وسلم حاتم الانبياء عليه وعليه وعليه مصطفى صلى الله عليه وعليه ماليه ماليه ماليه ماليه عليه وسلم كوفاتم الانبياء فرمايا كياب-

التهديب كے حوالہ سے لسان العرب نے يوں لكھا.

والغاتم والغاتم من اسمآ النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ؤفى التنذيل العذيذ ولىكن رسول الله وخاتم النبين اى آخرهم ومن اسمائه العاقب ومعناه آخر الانبيا،

خاتم اور خاتم حضور نبی اکرم مستر کالی کی اساء گرامی میں سے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کے بارے میں ارشاد ہوا: ولکن رسول الله وخاتم النبین یعنی سب نبیوں سے پچھلا اور حضور کے اساء گرامی میں العاقب بھی ہے اس کا معنی بھی آخر الانبیاء ہے۔

علامہ احمد بن محمد بن علی المقری الفیوی (م \_22) کتاب المصباح الصنیو فی الشرح الکبیر میں لکھتے ہیں: معاندہ وہی العوان حفظت خاتمته وہی العوا

ئیں نے قرآن مجید ختم کرلیا ہے اس کا معنی ہیہ ہے کہ میں نے آخر تک قرآن مجید حفظ کرلیا ہے۔ اہل لغت کی تصریحات سے بیہ نتیجہ حاصل ہُوا کہ خاتم کی آء پر زبر ہویا زبر یعنی اسے خاتم بڑھاجائے یا خیاتمہ دونول صورتوں میں اس کا معنی " آخری " ہے،

اس معنی کی مائد قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ہے.

ارشاد ربانی: وختامه مسک (سورة المطففين)

ای اخرہ وعاقبہ مسک سختم لھم فی اخر مشرابھم بریع المسک ابن جریہ طبری)
اہل جنت کو جو مشروب پلایا جائے گا اس کے آخر میں انہیں کمتوری کی خوشبو آئے گی۔
اہل افت نے خاتم کا معنی مریا مرلگانے والا بھی کیا ہے۔ اس مریا مرلگانے والے سے مراد کسی منصب واریا ڈاک خانہ کی مر نہیں کہ کسی درخواست پر لگائی یا لفافہ اور کارڈ پرلگائی اور مناب کاروائی کے لئے آگے بھیج دی اس مرسے مراد وہ مرہے جس سے کسی شے کو ختم یا بند

ختمہ پیغتمہ ختما وخِناماً. طبعہ فلفو مغتوم ومغتم شدد للمبالغة لینی ختم کا معنی مرلگانا ہے اور جس پر مهرلگادی جائے اس کو مختوم اور مبالغہ کے طور پر منعقم کہتے

مزيد لكھا:

ومعنى متم وطبع فى اللغة واحد وهو التغطية على الشئ والاستيشاق عن ان لا يدخله شى ا كما قال جل وعلا ام على قلوب اقتالها

طبع اور ختم کا لغت میں ایک ہی مدنی ہے اور وہ بیہ ہے کہ کسی شے کو اس طرح ڈھانیا اور مضبوطی سے بند کردینا کہ اس میں باہر سے کسی چیز کا داخلہ ممکن نہ رہے.

زمانہ سلف میں خلفاء 'امراء اور سلاطین اینے خطوط کو لکھنے کے بعد کسی کاغذیا کپڑے کی تھیلی میں رکھ کر سربمبر کرویتے تھے باکہ مہر کی موجودگی میں اس میں ردو تبدیل ممکن نہ رہے۔ اگر کوئی تغیر و تبدیل کرنا چاہے گا تو پہلے مہر توڑے گا. اور جب مہر توڑے گا تو پکڑا جائے گا. اس پر احکام سلطانی میں تغیرو تبدیل کرنے اور امانت میں خیانت کرنے کا سکین جرم عائد ہوگا. اس صورت میں خاتم البنین کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، حضور اگرم محمد مصطفی خاتم البنین کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، حضور اگرم محمد مصطفی خاتم البنین کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، حضور اگرم محمد مصطفی خاتم البنین کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، حضور اگرم محمد مصطفی خاتم البنین کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے انبیاء کرام کی آمد کا سلسلہ جاری تھا، حضور اگرم کوئی کذاب

دجال دعوی نبوت کرکے سلسلہ انبیاء میں داخل نہ ہوسکے. اگر کوئی کذاب وخائن اس زمرہ میں داخلہ کی کوشش کرے گاتو پہلے مہر نبوت کو تو ڑے گا. اس طرح اللہ نعالی کی مهر کو تو ڑنے کی پاداش میں کذاب ٔ خائن اور دجال بن کر جنم کی آگہ. کا ایندھن سے گا.

ختم اور طبع کے ایک ہی معنول کی تائید قرآن مجید کی ان آیات سے ہوتی ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے کافرول کے دلول پر مسر ہونے کا بیان فراہ ہے۔ مثلاً ارشاد ربانی ہے۔

منم الله علی قلوبھم وعلی سمعھم وعلی ابصار ہم عشاوہ ولھم عنداب عظیم (القرہ کے)۔ الله نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مرکردی اور ان کی آنکھوں پر گھٹا ٹوپ ہے اور ان یک کے لئے بڑا عذاب ہے۔

کفار صلالت اور گمراہی میں ایسے ڈوبے ہوئے ہیں کہ حق کے دیکھنے ' سننے' سمجھنے سے اس طرح محروم ہوگئے جیسے نسی دلاکور کانوں پر مہر لگی ہو اور آٹھوں پر بردہ بڑا ہو حق ان کے دل' کان اور آٹھ میں نہیں آسکیا.

علامہ ابن جربرطری اس آیت کے معنی میں لکھتے ہیں:

اى طبع الله على قلوبهم واسماعهم فلايكون للايمان اليها مسلك ولا للكفر منها مخلص كما يطبع ويختم على الاوعية والظروب

(مختفر تفيير طبري)

الله تعالی نے ان کے دلوں اور کانوں پر مرکردی کی ایمان ان میں داخل نہیں ہوسکتا نہ کفر ان کے دلوں سے نکل سکتا ہے۔ یہ ایما ہی ہے جس طرح برتنوں کا منہ بند کردیا جائے تو ان میں نہ کچھ ڈالا جاسکتا ہے نہ ان میں سے کچھ نکل سکتا ہے۔ اس صورت میں خاتم اپنین کا معنی ہوگا کہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی مستن کھی ہوت کی ایس مہر ہیں کہ کوئی مرعی نبوت اب زمرہ انبیاء میں نہ داخل ہوسکتا ہے اور نہ اس زمرہ سے نکالا جاسکتا ہے۔

لغوی تحقیق کے بعد اکابر مفسرین کے چند اقوال ملاحظہ ہوں، اجلہ علمائے تفییر کا اس پر اجماع ہے کہ آبیت ذکورہ میں خاتم النیان سے مراد آخری اور پچھلائتی ہے. ہے کہ آبیت ذکورہ میں خاتم النیان سے مراد آخری اور پچھلائتی ہے. امام المفسرین ابی جعفر محمد بن جربر طبوی دحمة اللّه علیہ فرماتے ہیں.

خاتم النبيين صَنَ الله الذي ختم الله به النبوة فلا تفتح لاحد بعده الى قيام الساعة (مخقر تفير طرى)

خاتم النميين وہ ذات ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ بند کر دیا ہے۔ پس قیامت تک اب کسی کے لئے نہ کھولا جائے گا۔

امام جليل عماد الدين ابوالفداء اسليل بن كثير(م ٤٦٤هـ) اس آبيت كي تفسير مين

فرماتے ہیں۔

(فهذه الایته نیص فی انه لا نبی بعده واذا کان لا نبی بعده ف ( رسول بعده بالطریق الاولی والاحری) (تفسیر اسی کشیر) یه آیت اس بارے میں نص قطعی ہے کہ حضور اکرم نور مجسم سیدالکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی نہیں آسکا۔ جب آپ کے بعد کسی نبی کا آنا محال ہے تو کسی رسول کا آنا بطریق اولی محال ہے۔

امام المحققین مین قاضی ناصرالدین ابُوالخیرعبدالله بن عمربن محد شیرا زی بیضاوی (م ۹۱ که ه) آبیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں -

آخرهمالذی ختمهماو ختموابه علی قراه عاصم بالفتح (تفیر بیناوی)

حضور انبیاء میں سب سے آخری ہیں۔ یا حضرت عاصم کی قراءت کے مطابق 'تاء کی فتح کے ساتھ (خاتم) اس معنی ہو گاکہ آپ کے آنے سے باب نبوت ہمیشہ کے لئے بند کر دیا

عمدة المفسرين امام فخرالدين رازى 'امام المحدثين امام محمد بن احمد محلى شافعی 'علّام محمود آلوسی اور دیگر مفسرین نے اس آیت کالیمی معنی لکھا ہے۔

قرآن مجید کی بهترین تفسیرخود قرآن مجید کی آیات ہیں کہ بعض آیات کریمہ بعض دیگر
آیات کی تفسیر کرتی ہیں۔اس سلسلہ میں چند آیات گزشتہ سطور میں آپ تلاوت کر چکے
ہیں جن سے صاف کھل گیا کہ خاتم النہین کا معنی آخری نبی ہے۔اور" خاتم "کاالیم مهر
'جب یہ لگ جائے تو اس شے میں سے بغیر تو ڑے مہرکے نہ بچھ نکل سکتا ہے اور نہ اس
میں بچھ داخل ہو سکتا ہے۔

یں چھ دا کل ہوسلما ہے۔ قرآن مجید میں متعدد آیات کریمہ میں اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ سلسلہ نبوت کی تکیل حضور اکرم واکمل مستفری ہو چکی ہے۔ دین اسلام 'جو الله تعالیٰ کا پندیدہ دین ہے وہ مکمل ہوچکا ہے اس کے بعد نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں۔ اس سلسلہ میں چند آیات کریمہ کی تلاوت کرمی.

## اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الاسلام دينا آلاية (مورة المائرة: ٣)

ترجمہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کردیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کردی اور تمہارے لئے اسلام کو دین بیند کیا.

آیت مقدسہ نے واضح طور پر فرمادیا کہ دین اسلام مکمل ہوچکا ہے کسی مزید تھم یا قانون کی عاجت باقی نہیں. قیامت تک کے لئے اب بھی کافی ہے. اس لئے نئے نمی کی عاجت قیامت تک نہیں اور نہ نئے دین کی ضرورت ہے.

امام المفسرين ابو جعفر محمد بن جربر طبري نے آیت کی تفسیر میں لکھا:

لما نزلت بكى عمر فقيل له مايبكيك؟ قال لقدكنا في زيادة من ديننا' واما اذكمل قما كمل شيء الا نقص

(مخضر تفيير طبري تفيير ابن كثير)

آیت کے نازل ہونے پر حفرت عمر بن خطاب روپڑے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ رونے کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا۔ آج تک ہمارے دین مکمل ہو گیا ہے۔ فرمایا۔ آج تک ہمارے دین مکمل ہو گیا ہے۔ فرمایا۔ آج تک ہمارے دین مکمل ہو گیا ہے تو تکیل کے بعد عموماً اس میں کی ہی ہوتی ہے۔ تو تکیل کے بعد عموماً اس میں کی ہی ہوتی ہے۔

محدث خلیل مفسر کبیر حافظ عماد الدین ابوالفداء اسلعیل بن کثیر (م- ۱۷۲۸ه) آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں.

هنده أكبر نعم الله تعالى على هذه الامة حييت أكمل تعالى لهم دينهم فلا يعتاجون إلى دين غيره ولا ألى نبى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الله تعالى خاتم الانبيا، وبعثه الى نسى غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا جعله الانس والبين فلاحلال الاما أعله و لا حرام الا ماحرمه ولادين الا ماشرعه وكل شى اخبر به فلعو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف

(تفسیر این کثیر)

اس تبت ہے ٹابت ہوا کہ حضور اگرم نور مجسم عَتَمَا اللّٰہ اللّٰ سب رسولول نبیول کے بعد تشریف لائے آپ کے بعد کسی نئے بی رسول کی ضرورت نہیں نہ ہی کسی نئے دین کی ابن کشر طری علامہ بیضاوی اور عامہ مقترین نے آیت کے بنی معنی بیان کئے.

٥- ارتار ربائي ہے. وما ارسلنك الا كانة للناس بشيراً ويزيراً ولكن اكثر الناس لا يعلموند (مورة

(زجمه)اور اے محبوب ہم نے تم کو نہ بھیجا مگر الین رسالت سے جو تمام آومیوں کو گھیرنے والی ہے خوشخبری دیتا اور ڈر سنا یا. کیکن بہت لوگ نہیں جانتے.

نبی رحمت رسول مکرم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی ﷺ کی بعثت نامه عامه شامله کامله کا بیان ہے کہ آپ کی بعثت جن وانس' اسود فاحمز' عرب و مجم' پہلوں پھیلوں' مبھی کے لئے عام ہے. تمام مخلوق آپ کے احاطہ رسالت میں شامل ہیں. قیامت تک آپ کی رسالت باتی ہے. اس کئے تحسی نئے نبی نئے رسول کی بعثت ممکن نہیں. یمی معنی ہیں خاتم النبین کے. ابن کثیر' ابن جرریہ' بیضاوی مطالبین وغیرہ نے نہی معنی بتائے ہیں.

٥- وماار سكنك الأرخمست ملعلمين (سورة الانبياء ١٠٤)

ترجمه: اور ہم نے تنہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لئے

جن انسان مومن کافر مبھی کو حضور مستنظامی کی رحمت شامل ہے. مومن کے لئے رحمت دنیاو آخرت میں ہے اور کافر کو عذاب میں تاخیرے اور مسخ اور فذف کے عذاب اٹھادیے کی رحمت حاصل ہے.مفسرین نے بیان کیا اس آیت کے معنی میہ ہیں کہ ہم نے آپ کو نہ بھیجا مگر رحمت مطلقه تامه كالمه شالمه جامعه محطه برجمع مقيدات وحمت غيبيه وشهادت علميه و عينيه و وجودیہ و شہودیہ و سابقہ ولاحقہ وغیرہ ذلک تمام جہانوں کے لئتے 'عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام' ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول.... اور جو تمام کے لئے رحمت ہوگا وہ سب کے لئے کافی ہوگا. ان کی ہدایت اس سے وابستہ ہوگی. للذا اس کے بعد کوئی نیا رسول یا نیا نبی آنا یا نبوت کے جاری ہونے کا امکان ٹابت کرنا اس رحمت کاملہ شاملہ عامہ کا انکار کرنا ہے. آبیت مقدسہ نے حضور آكرم مَتَ اللَّهُ اللَّهُ كَا حَمَّ نبوت ير بهي اشاره كرديا ہے. علامہ ابن كثير ابن جرير ، بيناوي وازي اور

عامہ مفسرین نے آیت کے لیمی معنی بیان کئے ہیں.

آثار صحابه كرام رصوان الله تعالى عليهم الجمعين -سحابہ کرام وہ مقدس حضرات ہیں جنہوں نے قرآن مجید نازل ہوتے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا

كتاب و حكمت كى تعليم بغير واسطه كے حضور نبی رحمت مطر كماب ولمت عاصل كى. انهوں ـ خاتم البنين كالمعنى سب نبيول سے بجيلا نبي سمجھا عانا ان اور بنان كيا. محدثين اور مفسرين نے ان سے میں معنی نقل کیا ہے. ابن جریر عبد الرزاق عبد ابن حید ابن المندر ابن الی عام ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے جن صحابہ کی اس سلسلہ میں روایات نقل فرمائی ہیں. ان کی تعداد ساٹھ تک پینچی ہے. علامہ جلال الدین عبد الرحمن سیوطی نے تفسیرور منتور میں بری تفصیل سے روایات بیان کی ہیں. اختصار کے پیش نظریهاں صرف ان صحابہ کرام کے اسائے مبارکہ بیان کے جاتے ہیں جنهوں نے خاتم البین کا معنی "سب سے آخر میں آنے والا نبی" بیان کیا ہے۔ ال حضرت قماده لضي المناعبة ٧- حضرت عبدالله بن مسعود نضي الله عبين سو حضرت مغيره بن شد صبر في الليانات سهم حضرت سيده عائشه رضي الله حنها ٢- • حضرت ابو سعيد خدري لضي الله ۵- حضرت جابر بن عبر الكه اضح الله عبر ٧- حضرت ابو طفيل نضي الله عبر ٨- حضرت ابو هريره نضي اللاعب ٩- حفرت الس نضي الله عَبَه ١٠- حضرت عفان بن مسلم نضي الله عبر اا- حضرت ابو معاويه لضيَّ الله عَالِيهِ ١١- حضرت جسر بن مطعم نضي الله عبد ساا- حضرت عبدالله بن عمر الطيخالياع به ١١٧- حضرت ألى بن كعب الضيّع الله عبد ١٥- معرت مذيفه نفي الله ١١- حضرت توبان نضي الله عَبَهُ اله حضرت عبادة بن صامت نضي النهجية ٨١ جضرت عبدا لله بن عباس نضي الله عباب ١٩ حضرت عطاء بن بيار نضي الله عنه ٠٠- حضرت سعد بن الى و قاص نضي الله عنه ٢١- حضرت عرباض بن ساريه لضي الله المنتا الماع الماكم حضرت عقب بن عامر لضي الله الماكم ٢٣- حضرت أبو موى اشعرى نفيخيالياعيك ٢١٠ حضرت الم كرز نفيخيالياعيك ٢٥- حضرت عمر فاروق نضحتا للاعبيب ٢٦- حضرت ابو حازم نضحتا اللاعبيب ٢٧- حضرت ابو امامه الباهلي نضي الله عني ١٨ حضرت سفينه لضي الله عني ٢٦٠ ٢٩- حضرت تميم الداري لضيّعالم المناعبة ٢٠٠ حضرت لعيم بن مسعود لضيّعالم الماء الله حفرت عبيد الله بن عمرو الليثي لضحياتها ٢٦٠ حفرت تعمان بن بشرفضياتها عبد سس- حضرت ابن زمل الجمني نضي النهاية به سس- حضرت ضحاك بن نو فل الضيّة الله به به سس-٣٥- حضرت على نضي المنتابة ٢٧١ - حضرت أبو ذر غفاري نضخت الله عبر ٢٣١ حضرت معاذ الضخيالله عنه ٨٧- حضرت سهيل بن سعد نضي الله الم ٩٣٩ حضرت طبشي بن جناوه لضي الله عبد ٠٧٠ - حضرت اساء بنت ممس الضيّي اللهمبية ١٧١ حضرت عمر بن فيس لضي الله الم الهم حضرت زيد بن الى اوفى نضي الما يَهُمُ اللهُ عَبْهُ

سهم حضرت سلمان فارسي نضي المعالمة ٣٦- حضرت ابو قبيلم نضي الليعين ٥٨ حضرت عقبل بن ابي طالب نفت المناب الفتي المام حضرت محد بن حزم الانصاري نفتي الله المام ٨٨- حضرت يحوربن عليم لضيَّ الله يهم حضرت ابو الفضل نضي الله عنها ٥٠ - حضرت عبد الرحمن بن سمره لضيَّ الملكم بن ٥٧١ حضرت نافع لضيّ الله يَهَا ٥٢ حضرت عبدا لله بن مروبن العاص نضي الكاتبانية اهـ حضرت عوف بن مالك نصي اللك عَنه ٥٥٠ - حضرت أبو قناده لضيَّ المناعَبُهُ ٥٣- حفرت أبو بكر نضي اللاعكب ٥٦ حضرت قناوه لضيَّ المناعَبَهُ ٥٥ حضرت ابو مالك الاشعرى لضيَّ اللَّهُ عَبَّهُ ٥٨ حضرت عبد الله بن ثابت لضحيًّا لله عَنهُ ٥٥- حفرت أبو عبيده لضيَّ اللَّهُ عَبَّا ١٠ حضرت براء بن عازب لضي المنتابية ٥٩ حضرت عصمه بن مالك لضي الله علم الم حق نبوت کے ای معنی کا بیان کرنے **وا**لے تابعین کی ایک جماعت بھی ہے ان میں سے چند ا -ایو کرامی ملاحظه ہوں۔ ٢ حضرت سعد بن ثابت الضحيَّ الله عَبَهُ ا- حضرت أمام محمد بأقر لضحتا المعامجة الم حفرت عامر شهبی لضی الظیمانی الم س۔ حضرت ابن شهاب زهری نفت الله عَنْ الله ٢- حضرت علاء بن زياد لضي المنتابيع عَبَهُ ۵۔ حضرت عبدالله بن الى المديل نضي الله عَبْ ٨\_ حضرت كعب احمار الضيخة الملكانية ٥- حضرت ابُو قبلاب نضيًّا للم يَن ال حضرت محمد بن كعب قرظى لضحت الملاعبة ٩٥ حفرت مجابد مكي نضي اللاعبار المار حضرت وجب بن منبه لضي المنابك صحابہ کرام اور تابعین عظام رضوان اللہ تعالی علیهم کی مرویات اور دیگر تفصیلات کے لئے ملاحظہ ووجذا الله عدوه بابآله متم النبوة تصنیف لطیف امام احمد رضا محدث برباوی قدس سره النوری صحابہ کرام رضوان الله علیهم کی بیہ مبارک جماعت جن میں خلفاءِ راشدین عشرہ مبشرہ اور کاتبان وحی بھی شال ہیں اور تابعین عظام' جن کی جلالت اور رفعت و عظمت پر زمین و آسان کی گواہی موجود ہے ان کے اجماع اور گواہی سے یقین کامل اور ایمان مکمل حاصل ہو تا ہے. یہ ب ن واضح بیانات سے حضور اکرم مکتل کا تقالی کے '' سب سے پچھلے نبی '' ہونے کا اقرار اور کر رہے ہیں. ختم نبوت کے عقیدہ پر اگر کوئی اور دلیل نہ ہوتی تو بھی اس مقدس جماعت کا اجماع كرامي مد وليل ہے. لقين و ايمان كے لئے كافي بيان ہے. والمسدللة رب العالمين

مقالہ کا اختصار وامن تھینچ رہا ہے لیکن ولائل قرانیہ کا اقتضابیہ ہے کہ اس موضوع کو مزید ویگر آیات مقدسہ سے مزین کیا جائے۔ اس صورت حال کے پیش نظرچند مزید آیات کی تلاوت سیجئے اور ایمان کی جلا کا سامان سیجئے۔

#### ٥- قل يايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السموات

والارض (سورہ اعراف: ۱۵۸) اس لل الله کا رسول ہوں کہ آسانوں اور زمین کی ترجمہ: تم فرمادہ اے لوگو! میں تم سب کی طرف الله کا رسول ہوں کہ آسانوں اور زمین کی بادشاہی اس کو ہے۔

یہ آیت اس بارے میں نص قطعی ہے کہ حضور اکرم مستفیلی کی رسالت جمع خلق کی طرف ہے. آپ کی رسالت اسود' احمز' گزشتہ' موجود اور آنے والے سبھی کو شامل ہے. اس کئے حضور کے زمانہ میں یا آپ کے بعد قیامت تک کسی نئے رسول کی ضرورت نہیں. انہی معنوں کو مسلم شریف 'ابن کثیر' ابن جریر' بیضادی' رازی وغیرہ اجلہ مفسرین نے بیان کیا.

٥- تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعلمين نزيرا (مورة فرتان ١) ترجمہ: بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اینے بندے پر 'جو سارے جہان کو ڈر

اس آیت میں حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حسّن کا مجانبی کی رسالت عامد کا بیان ہے کہ آپ تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے. جن ہو یا بشریا فرشتے یا دیگر مخلوقات. آپ ماسوا اللہ کے نبی اور رسول ہیں. جس طرح آپ کی رسالت آپ کے زمانہ حیات ظاہری کے انسانوں کے لئے ہے اس طرح آپ کی رسالت قیامت تک کے جمع انسانوں کو شامل ہے۔ ان سب کے لئے آپ نی ہیں آپ کے بعد نئے نبی کا امکان نہیں. آیت سے یمی معنیٰ بیضادی' رازی' ابن کثیر' ابن جریر' جلالین وغیرہ اکابر مفسرین نے بیان فرمائے.

واوحى الى هذا القران لاندركم به ومن بلغ (مورة انعام: ١٩)

ترجمہ: اور میری طرف اس قرآن کی وحی ہوئی ہے کہ میں اس سے تہیں ڈراؤل اور جن جن

قرآن مجید کی آفاقیت سے کون انکار کر سکتا ہے۔ بیہ کتاب قیامت تک آنے والوں کے لئے سرچشمهٔ بدایت ہے. ای طرح حضور اکرم نور مجسم شفیع امم مستقلیکی این بنوت و رسالت قیامت تک آنے والوں کو عام اور شامل ہے۔ آنیہ کے بعد کسی نے فی کا امکان شیں

#### احاديث طيبه

ختم نبوت کے معنیٰ کی وضاحت کے لئے احادیث صحیحہ صریحہ کا ایک کثیر ذخیرہ ہے۔ اس مقام پر سب کا بیان کرنا طوالت کا باعث ہوگا. یہاں چند احادیث درج کی جاتی ہیں. ناکہ دلول کو حضور حسن کا بیان کرنا طوالت کا باعث ہوگا. یہاں جند احادیث درج کی جاتی ہیں. ناکہ دلول کو حضور حسن کا بیان کرنا طوالت کے ارشادات سے اطمینان ہو، مولا کریم جل وعلا اپنے حبیب کریم حسن التحالیم کی مسئل میں ہے برکت اور وسیلہ سے ہدایت نصیب فرمائے اور ہدایت پر استقامت عطا فرمائے.

(ا) عن ابى هريرة ان رسول الله عَنْ قَالَ ان مثلى ومثل الانبياء من قبلى كمثل رجل بنلى بيتا فاحسنه واجمله الاموضع لبنة من رَّاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل لا هضعت هذه اللبنة فإنا اللبنة وانا خاتم النبين.

مسلم متناب الفضائل ما نسائی ترندی)

اينك مون مين تمام كاخاتم مول مستنطق الم

حضور اکرم مستر ایک محالات کی اعلان سے ختم نبوت کا مفہوم واضح کیا جب ایک ممارت مکمل موجاتی ہے اس میں کوئی جگہ این لگانے کی خالی نہیں رہتی تو اس ممارت میں کوئی باہر سے بھی نئی این نہیں لگا سکتا ہاں ممارت میں سیلے سے لگی ہوئی کوئی این اکھاڑ دے اور نئی این فرارے اس اکھاڑ بچھاڑ سے ممارت کا حسن ضائع ہوجائے گا، قصر نبوت حضور کے آنے سے مکمل موگیا۔ اللہ تعالیٰ اس خوبصورت ممارت میں تغیرہ تبدیل کیے پند فرمائے گا، اس حدیث کی جامعیت اور معنیٰ خیزی کے ہوئے جم نبوت کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور معنیٰ خیزی کے ہوئے جم نبوت کے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔

(٢) ان رسول الله مَثَرُنَا قَالَ فَصَلَتَ على الأنبياء لبست اعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت

الى التخلق كانة وقتم بى النبيوه (ملم تندى ابن اج)
ترجمه: مين تمام انبياء برجيد وجه سے نفيات ديا كيا. بجيے جامع باتين عطا ہو مين اور مخلوق كے دلون مين ميرا رعب والنے سے ميرى مددكى مئى اور ميرے لئے غنيمتين علال ہو ميں اور ميرے لئے زمين باك كرنے والى اور نمازكى جگه قرار دى مئى اور ميں تمام جمال سب ماسور الله تعالى كا رقمول ہوا اور مجھ سے انبياء ختم كئے مستن الله تعالى كا

- (۵) عن ثوبان قال قال رسول الله مُتَنَكَّنَا .... انه سيكون في امتى كذابون ثلاثون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبين لانبي بعني (مسلم ابوراور)

حضرت نوبان سے مروی ہے کہ رسول اللہ کھٹائی کی فرمایا .... میری امت میں تمیں کداب ہول گئے جن میں ہر آیک کا دعوی ہوگا کہ وہ نبی ہے۔ حالانکہ میں سب نبیوں کے بعد آیا ہول میرے بعد کوئی نبی نہیں .

ختم نبوت کے بیان میں احادیث طیبہ کا ذخیرہ اتنا کثیر ہے کہ وہ درجہ تواتر کو پہنچ چکا ہے. محدر علی معدر اسلام منسر کبیر ابن کثیراحادیث کثیرہ ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں:

وقد اخبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسول مَنْ الله قي السنة المتواترة عنه انه لانبي بعده فهو كناب عنه انه لانبي

افاد کے دجال ضال مضل (ابن کثر ص مهم ، ج م)

الله تعالیٰ نے ابنی کتاب میں اور رسول الله عشر کا کہ جو مخص بھی حضور مشر کا کہ ایک آپ کے بعد نبوت کا بعد کوئی نبیں. تاکہ ساری دنیا دیکھ لے کہ جو مخص بھی حضور مشر کا کہ ساری دنیا دیکھ لے کہ جو مخص بھی حضور مشر کا کہ ساری دنیا دیکھ اور دو سروں کو گراہ کرنے والا ہے. دعویٰ کرے گراہ ہے والا ہے. اور دو سروں کو گراہ کرنے والا ہے. اوادیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ خود حضور محمد مشر کا ملائے ہے فرمایا:

- ا. میں عاقب ہول. جس کے بعد کوئی نبی نہیں.
  - ٢. ميس سب انبياء ميس آخري نبي مول .
    - س. میں تمام انبیاء کے بعد آیا۔
      - س بمیں پھلے ہیں۔
    - ۵. میں سب نبول کے بعد بھیجا گیا۔
- ۲. قصر نبوت میں جو ایک اینٹ کی جگہ تھی وہ مجھ سے کامل کی گئی۔
  - ك. ميس آخر الانبياء بول.
  - ٨. ميرے بعد كوئى نبى نہيں.

۹. رسالت و نبوت منقطع موگی اب نه کوئی رسول موگانه کوئی نبی ـ

ا نبوت میں سے اب کھے نہ رہا سوا اچھے خواب کے۔

از میرے بعد کوئی نبی ہو تا تو عمر ہو تا

۱۱. میرے بعد وجال کذاب ادعائے نبوت کریں گے۔

الله میں خاتم البین ہوں میرے بعد کوئی نبی سیں.

سا نه میری امت مے بعد کوئی امت

كتب سابقة كے علماء الله تعالی اور انبیائے سابقین كے ارشادات كی روشنی میں فرماتے ہیں.

و احمد صَنَفَ الله عَلَيْ عَالَمُ البنين مول كے ان كے بعد كوئى نبى نبيل.

٢. ان کے سواکوئی نبی باقی شمیں.

ال وه آخر الانبياء بيل.

ملا محكم مقربين أور انبيائے معظمين عليهم العالوة والسلام فرماتے ہيں.

ا. وه نيس پيمبرال س.

۲. وه آخر مرسلال بن.

خود رب العزت جل وعلانے ارشاد فرمایا.

٢. اس كى امت مرتب ميں سب سے الكى اور زمانے ميں سب سے يجھلى.

س. وہ سب انبیاء کے پیچھے آیا.

س، اے محبوب میں نے تجھے آخرالنبیین کیا۔

و. اے محبوب میں نے سیجے سب انبیاء سے پیلے بنایا اور سب کے بعد بھیجا.

١٠ و آفر الا نبياء ٢ مَسَلَمْ اللهُ

تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو۔ معنفہ امام احد رضا محدث بریلوی قدس سمرہ النوری

ختم نبوت عقلی دلائل کی روشنی میں

حضوراکرم مستفلی این کاب بعثت عامه جمله اقوام عالم کے لئے ہے اور قیامت تک کے لئے ہے اس بر نازل ہونے والی کتاب بعمله اقوام کے لئے قیامت تک کے لئے سامان ہدایت ہے یہ کتاب آج بھی ہمارے باس محفوظ ہے کیونکہ اس کی حفاظت خود اس کے آبار نے والے نے اپنے ذمه کرم بر کی ہے اور انشاء الله قیامت تک بغیر کسی ادنی تحریف کے باتی دے گی.

ہر دور میں بیدا ہونے والے ہمہ قتم کے مسائل کا حل اس میں موجود ہے ۔ اس کتاب مبین کے ہوتے ہوئے کئی کتاب کا آنا محال اور عبث ہوتے ہوئے کئی کتاب کا آنا محال اور عبث ہوتے ہوئے کہ کتاب کا آنا محال اور عبث کی کتاب کا آنا محال اور عبث محمرا تو نے نبی کا آنا محال اور عبث محمرا تو نئے نبی کا آنا بھی محال اور عبث محمرا.

ماضی قریب بین قادیان کے مرزا غلام احمہ نے نبوت کادعویٰ کر کے قصر نبوت کے مکمل ہوجائے بعد اس بین نقب زنی کی . انبیائے مابقین صلوات اللہ وسلامہ علیم الجمعین کی ذوات مقدسہ کو ای بئیانی کا نشانہ بنایا . ان کی شان بین توہیدنیں کیں ۔ بے شار دعوے کئے جن بیں وہ جھوٹا نکلا ۔ جشم افلاک نے اس کی ذات ورسوائی پر گواہی دی ۔ اپنے دعووں بین تبدیلی اور ترقی کرتا رہا مجدد بنا مصلح بنا مہدی بنا علی و بروزی نبی بنا غیر تشویعی نبی بنا اور نبی بنا اپنے انکار کرنے والوں کو گالیاں دیتا رہا ، نحوست پھیلا تا رہا کافر کہتا رہا ۔ یہ سب کچھ سیاہ دل سفید انکار کرنے والوں کو گالیاں دیتا رہا ، نحوست پھیلا تا رہا ، کافر کہتا رہا ۔ انگریز کے ایما پر کرتا رہا ، مسلمانوں میں انتثار پھیلا تا رہا ، آگریز کے ایما پر کرتا رہا ، مسلمانوں میں انتثار پھیلا تا رہا ، آگریز کے ایما پر کرتا رہا ، مسلمانوں میں انتثار پھیلا تا رہا ، آگریز کے ایما پر کرتا رہا ، مسلمانوں میں انتثار پھیلا تا رہا ، آگریز کے ایما پر کرتا رہا ، مسلمانوں میں انتثار پھیلا تا رہا ، آگریز کے ایما پر کرتا رہا ، مسلمانوں میں انتثار پھیلا تا رہا ، آگریز کے ایما پر کرتا رہا ، مسلمانوں میں انتثار پھیلا تا رہا ، آگریز کے ایما پر کرتا رہا ، مسلمانوں میں انتثار پھیلا تا رہا ، کافر کہتا رہا کی حکم کی کا کو کو کا کو کو کا کا کو کا کا کرتا رہا ، مسلمانوں میں انتثار پھیلا تا رہا ، کو کی حکم کی کا کو کو کا کا کو کیا کی کا کو کی کا کرتا ہو کیا گوریا ہو کیا گوریا ہو کو کا کی کا کی کا کرتا ہو کا کو کیا گوریا کیا گوریا کیا کیا کی کا کرتا ہو کیا گوری کا کرتا ہو کیا گوریا کیا کیا کیا گوریا گوریا کو کا کو کا کرتا ہو کیا گوریا کیا گوریا کیا گوریا گوریا گوریا کیا گوریا کیا کیا گوریا کا کرتا ہو کا کرتا ہو کرتا ہو کیا گوریا گوریا گوریا کیا گوریا گوریا گوریا کیا گوریا کیا گوریا کیا گوریا کیا گوریا گوریا

اسلام میں آج بے شار فرقے ہیں' سبھی ایک دوسرے کے نظریات کی تغلیط کرتے ہیں. باہم آویزش کے باوجود مرزا قادیانی اور ای طرح مرزا قادیانی کے ماننے والوں کی تکفیر میں متحد ہیں.

#### استدراك

مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت سے برعظیم پاک و ہند کے بعض علاء نے ختم نبوت کے اجراء اور نئے نبی کے امکان کے لئے حالات سازگار کرنے میں بری تگ ودو کی سید احمد بریلوی اور مولوی اسلیل دہلوی نے شان رسالت کو کم کرنے کے لئے یہ مسئلہ نگالا کہ حضور خاتم ابنین سید الرسلین فخر الاولین افضل الخلائق مجبوب رب العالمین حضرت محمد مصطفی احمد مجتنی حسین المتراک نظیر ممکن ہے، حالانکہ اجالہ علاء کرام نے واضح تصریح فرمائی کہ حضور پر نور سیدالم بلین حسین کی نظیر ممکن ہیں. ان علاء میں سے مجالم تحریک آزادی مولانا فضل حق فیر آبادی قدر سمائی مرفوست ہیں. امتماع نظیر ایک مناظرہ شیخو پور صلع بدالوں میں ۱۸۸ الدر ۱۸۵ء میں ہوا. مولانا عبدالقادر بدالوی نے واضح دلاکل سے امتماع نظیر کے مسئلہ کو کھارا . امکان نظیر کے حای اور مولانا عبدالقادر بدالوی نے واضح دلاکل سے امتماع نظیر کے مسئلہ کو کھارا . امکان نظیر کے حای اور مولانا عبدالقادر بدالوی نے واضح دلاکل سے امتماع نظیر کے مسئلہ کو کھارا . امکان نظیر کے حای اور مولوی عبدالی فرقی محل کیا ان مفتیان نے ایک اثر حضرت ابن عباس سے مسئل محدود خاتم البنین حشف میں مولوی کو ساتوں زمینوں میں حضور خاتم البنین حشف میں مائے بڑے۔ اس فول نام البنین حشف میں مائے بڑے۔ اس کو ساتوں زمینوں میں حضور خاتم البنین حشف میں مائے بڑے۔

ای عرصہ میں ایک استفتا کے جواب میں مولوی قاسم نانوتوی نے ایک کمل رسالہ " تحذیر الناس " لکھا جس میں بوے شدود سے کما گیا کہ اگر جفور اکرم مشکلات اللہ کے زمانہ میں آپ الا جوائے تو آپ کی نبوت میں فرق نہیں آپا، مولوی عبدالحی فرگی علی نے اس موضوع پر (۱)" زجو الناس علی انصاد اثر ابن عباس" (۲) الا یات البینات علی وجود الانبیاء فی الطبقات (۳) واقع الوسواس فی اثر ابن عباس تین مستقل رسالے لکھے امکان نظر اور اجرائے نبوت کے فتووں کی اشاعت سے ان مفتیان نے ادعائے نبوت کے لئے راہ جوار کی . غاصب اگریز نے دیکھا سممارعائے نبوت کے لئے حالات سازگار اور موتد ہیں انہوں نے مرزا غلام احمد قادیائی کو وعوی نبوت کے لئے آبادہ کیا چنانچہ مسلمانون کا یہ دشمن با الا خروعی نبوت کے لئے آبادہ کیا چنانچہ مسلمانون کا یہ دشمن با الا خروعی نبوت کرنے سے ارتداد کا مرتکب ہوا اس طرح امکان اجرائے نبوت کرنے سے ارتداد کا مرتکب ہوا اس طرح امکان اجرائے نبوت کا نبوت کرنے والے بھی اس جرم کے مرتکب ہو۔

### حيات مرزا قادياني بقلم مرزا

- (1) بجین کانام اور کام . والدہ صاحب نے فرمایا کہ ایک دفتہ ایمہ سے چند ہوڑھی عور تیں آئیں ہو انہوں نے باتوں باتوں بین کماکہ سندھی ہمارے گاؤں بین چڑیاں پڑا کر آتھا والدہ صاحب نے فرمایا کہ بین نے نہ سمجھا کہ سندھی سے مراد کون ہے ۔ آخر معلوم ہواکہ ان کی مراد حضرت صاحب سے ہے والدہ صاحب فرماتی تھیں کہ دستور ہے کہ کسی منت مانے کے نتیجہ بین بعض اوگ خصوصاً عور تیں 'اپنے کسی نیجے کا عرف سندھی رکھ دی ہیں چناچہ اس وجہ سے آپ کی والدہ اور بعض اور آپ کو بھی بجین بین بھی اس نام سے بیار لیتی تھیں.

  والدہ اور بعض اور آپ کو بھی بجین بین بھی اس نام سے بیار لیتی تھیں.

  (سیرت المہدی حصہ اول ،ص اس مولفہ بشیر احمد بن غلام احمد متنبی سمرا اے را باتی ہے۔)
- (۲) ملازمت کالیں منظر جوانی کی مستی، بیان کیا کہ جھ سے جفرت والدہ صاحبہ نے کہ ایک وفعہ ای جوانی کے زانہ بین حفرت مسج موعود تمہازے دادا کی پشن وصول کرنے گئے تو پیچے مرزا امام دین بھی چلے گئے جب آپ نے پنشن وصول کرنی تو وہ آپ کو پھلا کر اور دھو کہ دے کر بجائے قادیان لانے کے باہر لے گیا اور ادھر ادھر پھرا آ رہا، پھر جب آپ نے سارا روپیہ اڑا کر ختم کردیا تو آپ کو چھوڑ کر کہیں اور چلا گیا، حضرت مسج موعود اس شرم سے واپس گھر نہیں آئے اور چو تکہ تمہارے داوا کا منشاء رہتا تھا کہ آپ کہیں ملازم ہوجائیں اس لئے آپ سیالکوٹ شہر میں ڈبی کمشنر کی بچری میں قلیل شخواہ پر ملازم ہو گئے. (سیرت المهدی حصہ اول ص ۱۲۳) سیصرہ اور کینڈے کے ساتھ عیاشی کرنا دوصال سے خالی نہیں یا تو خود مرزائی آنجمانی ای طبیعت اور کینڈے کے تھے یا ہو قوق کی بنا پر اس کے پیچھے ہو لئے جس طرح بعد میں شیطان کے پیچھے لگ اور بہت می مخلوق خدا کی عاقبت خراب کرلی،
- (س) چوزہ ذرئے کرنے کا واقعہ، ایک دفعہ گریں ایک مرغی کے چوزے کے ذرئے کرنے کی ضرورت پیش آئی اس دفت گریں کوئی اور اس کام کو کرنے والا نہ تھا، اس لئے حضرت (مرزا) صاحب اس چوزہ کو ہاتھ میں لے کر خود ذرئے کرنے لئے، مگر بجائے چوزہ کی گردن پر چھری پھیرنے کے غلطی سے اپنی انگلی کائ ڈالی جس سے بہت خون (بد) گیا اور آپ توبہ توبہ کرتے ہوئے چوزہ کو چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے چوزہ کی اور نے ذرئے کیا.

(سيرت المهدى حصه دوم ص مه)

(۷) مختاری کے امتحان میں ناکامی چونکہ مرزا صاحب ملازمت کو پیند نہیں فرماتے تھے اس واسطے آپ نے مختاری کے امتحان کی تیاری شروع کردی اور قانون کا مطالعہ شروع کیا. پر امتحان میں کامیاب نہ ہوئے.

(سيرت المهدى حصد اول ١٣٨ ١٥١)

- (۵) گھڑی جیب میں اگر اس کی چابی کے وقت کا علم نہیں۔ جب شخ رحت الله وغیرہ احباب لاہور کے آنے پر حضور معجد مبارک میں تشریف لائے سر پر ترکی ٹوپی تھی جو بہت پرانی اور فرسودہ سی بغیر پھندنے کے اور مهندی لگائے ہوئے تھے. غالباس کئے صرف کر آتھا، کوٹ نہ تھا، شخ صاحب نے عرض کیا کہ گھڑی تو اچھی چلتی ہے اپ نے رومال کو فرش پر رکھ کر اور ایک دوگانھیں کھول کر اس میں سے گھڑی تو اچھی جاتی ہوا کہ بند ہے چابی دی گئی وقت درست کیا گیا مولوی مجمد علی صاحب نے آہستہ سے کما اب جس دن پھر آؤ کے چابی دے دینا حضور نے سے معلوم کر کے مسرت ظاہر کی کہ ایک ایسی گھڑی ہے جے سات روزہ چابی دی جاتی ہے۔ (یادایام . قاضی ظہور الدین قادیائی مندرجہ الحکم ۲۱ آگام ۲۸ مئی ۱۹۳۳ء)
- (2) جرابیں بہننے کا طریقہ جرابیں آپ سردیوں میں استعال فرماتے اور ان پر مسے فرماتے بعض اوقات زیادہ سردی میں دودو جرابیں اوپر نلے چڑھالیتے گربارہا جراب اس طرح بہن لیتے کہ وہ پیر تک ٹھیک نہ چڑھتی بھی تو سرا آگے لگتا رہتا اور مجھی جواب کی ایڑی کی جگہ پیر کی بہت پر آجاتی اور مجھی ایک جراب سیدھی اور دوسری النی .
  آجاتی اور مجھی ایک جراب سیدھی اور دوسری النی .
  (سیرت المہدی حصہ دوم ص ۱۲۷ ---- ۱۲۰۰۰)
- (٨) كيرول كي حالت كيرول كي احتياط كابيه عالم تفاكه كوث مسدري انوبي عمامه رات كو

تکیہ کے بینچے ہی رکھ لیتے اور رات بھرتمام کپڑے جنھیں مخاط لوگ شکن اور میل سے بچانے کو الگ جگہ کھونٹی پر ٹانک دیتے تھے وہ بستر پر سراور جسم کے بینچے ملے جاتے ، اور صبح کو ان کی ایسی حالت ہوجاتی کہ آگر کوئی فیشن کادلدادہ اور سلوٹ کا دشمن ان کو دیکھ لے تو سمر پیٹ لے.
(سیرت المہدی حصہ دوم ص ۱۲۸ ---- ۱۲۰۱)

(۹) بوٹ کی بہجان ایک دفعہ ایک شخص نے بوٹ تخفہ میں دیا آپ (مرزاصاحب) نے اس سمی خاطر بہن لیا مگر اس کے دائیں بائیں کی شاخت نہ کرسکتے تھے دایاں پاؤں بائیں پاؤں کے بوٹ میں اور بایاں پاؤں دائیں طرف کے بوٹ میں بہن لیتے ۔ آخر اس غلطی سے بہنے کے لئے ایک طرف کے بوٹ میں اور بایاں پاؤں دائیں سے نشان لگانا پڑا۔

(منكرين خلافت كأ انجام ازجلال الدين تنمس قادياني ص ٩٦ / ٢٠ --١)

- (۱۰) سمر اور واڑھی میں تیل شخ رحمت الله صاحب یادیگر احباب اچھے اچھے کیڑے کے کوٹ بنوا کر لایا کرتے تھے۔ حضور تبھی تیل سر مبارک میں لگاتے تو تیل والا ہاتھ سر مبارک اور واڑھی مبارک سے ہوتا ہوا بعض او قات سینہ تک چلا جاتا جس سے قیمتی کوٹ پر دھیے پڑجاتے۔ (اخبار الحکم قادیان ۲۱ فروری ۱۹۳۵ء ---- ۱۸۲۲)
- (۱۱) جو تا پیننے کا انداز نئی جوتی جب پاؤں کائتی تو جھٹ ایدی بٹھالیا کرتے تھے اور اس سبب سے سیر کرتے وقت گرد اڑا اڑا کر پنڈلیوں پر بڑ جایا کرتی تھی جس کو لوگ اپنی پگڑیوں وغیرہ سے صاف کردیا کرتے.

(الحكم قاديان. ٢١ فروري ١٩٣٥ء ... ٢٢ر١)

- راا) سیر کاگردو غبار (دوران سیر) راسته میں احباب کی کثرت کی وجہ سے اس قدر گرد اڑتی کہ سر اور منہ مٹی سے بھر جاتے حضور اکثر پکڑی کے شملہ کو بائیں جانب منہ کے آگے رکھ لیتے. (الفضل اس اکتوبر ۱۹۳۹ء ۱۸۲۲)
- (۱۳) مریدوں کے جھرمٹ میں ۔ آخری جلسہ سالانہ کے موقع پر جب آپ سیر کے لئے فکے نو لوگوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ لوگوں کے بیر لگنے کی وجہ سے آپ کی چھڑی گر جاتی اور بھی آپ کی جوتی از جاتی .

(ارشاد بشيرالدين محمود مندرجه الفضل ۲۵ دسمبر۱۹۸۹ء ... ۱۲۲)

(۱۲) عصاکی بازیابی دعوے سے قبل کا واقعہ ہے کہ حضور (مرزا صاحب) باغ میں تشریف لے ساتھ چند اور بھی درست تھے۔ کسی نے ایک پھل دار درخت پر حضرت اقدس کا عصا مبارک پھینکا وہ عصا وہیں لٹک کر رہ گیا۔ دوستوں نے بھروں اور ڈھیلوں سے ہرچند کوشش کی گر وہ عصا نیچ نہ گرا میں (حافظ نبی بخش قادیانی) نوجوان لڑکا تھا میں اپنا تہ بند کس کر درخت کے اوپر چڑھ گیا اور عصا مبارک آثار لیا حضرت اقدس کو اس سے بہت خوشی ہوئی۔ بار بار فرماتے میاں نبی بخش تم نے بڑا کمال کیا تم نے تو آج میرے والد صاحب کا سوئا نیا لاکر جھے دیا ہے۔ باغ سے والیس لوٹے تو راستے میں جو ملے ان سے بھی ذکر کیا کہ میاں نبی بخش نے جھے آج نیا سوئا الاکر دیا ہے۔ پھر مجد میں آگر بھی اس شکر گزاری کا ذکر فرماتے رہے۔

(مضمون ذكر الحبيب از سردار مصباح الدين قادياني ٢١ مني ١٩٣٣ء .. ١٩٢٠)

(10) لا خندناہ بالیمین کا اظہار ایک دفعہ والد صاحب (مرزا آنجہانی) اینے چوبارے کی کوئی ہے گر گئے اور دائیں بازو پر چوٹ آئی. چناچہ آخر عمر تک وہ ہاتھ کمزور رہا. (بیان مرزا سلطان احمی) اس ہاتھ سے آپ لقمہ تو منہ تک لے جاسکتے تھے مگر پانی کا برتن وغیرہ منہ تک نہیں اٹھا سکتے تھے مگر پانی کا برتن وغیرہ منہ تک نہیں اٹھا سکتے تھے. فاکسار بشیر احمد عرض کرتا ہے کہ نماز میں بھی آپ کو دایاں ہاتھ بائیں کے سمارے سنھالنا رہ آ۔

(سيرت ألمهدي ص ١٩٨ جلد اول .. اارا)

(M) مرزا صاحب کھھ عرصہ تک نامرو رہے جب بیں نے شادی کی تھی تو رت تک جھے یقین رہاکہ بیں نامرد ہوں.

(مکتوبات احدید جلد ۵ مکتوب ۱۲ محرره ۲۱ فروری ۱۸۸۷ء .. ۲۲را)

اس نمایت ورجہ ضعف میں جب میرا نکاح ہوا تو بعض لوگوں نے افسوس کیا کیونکہ میری حالت مردی کابعدم تھی. پیرانہ سالی کے رنگ میں میری زندگی تھی.

مردی کالعدم تھی. پیرانہ سال کے رنگ میں میری زندگی تھی. (نزول المسیح(حاشیہ) ص ۲۰۹ تریاق القلوب ص ۳۲.۳۵ (اللفظ لنزول المسیح) ۲۲را) ایک مرض مجھے نہایت خوفناک تھی کہ صحبت کے وقت کیننے کی حالت میں نفوذ بکلی جا آارہتا تھا. (مکتوبات احمدیہ جلدہ مکتوب۲)

(21) قوت باہ کیلئے ادوریہ کااستعمال، وہ دواجس میں مردارید داخل ہیں جو کسی قدر آپ لے گئے تنے اس کے استعمال سے مجھ بہت کو فائدہ ہوا قوت باہ کو ایک عجیب فائدہ بید دوا پہنچاتی ہے. (کنوبات احمدیہ جلد ۵ کتوب ۳)

وہ معجون میرے تجربہ میں آیا ہے کہ اعصاب کیلئے نهایت مفید ہے اور امراض رعشہ اور فالج اور تقویت دماغ اور قوت باہ کیلئے اور نیز معدہ کیلئے فائدہ مند ہے. (مکتوبات احمدیہ مکتوب ۵۵ .. ۱۲۲۱)

- (۱۸) روزے ہضم حضرت میے موعود کو دورے پڑنے شروع ہوئے تو آپ نے اس سال رمضان کے روزے ہیں رکھے اور فدیہ اوا کردیا. دوسرا رمضان آیا تو آپ نے روزے رکھے شروع کئے گر آٹھ نو روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ ہوا اس لئے باتی چھوڑ دیئے اور فدیہ اوا کردیا. اس بار جو رمضان آیا تو آپ نے دس گیارہ روزے رکھے تھے کہ پھر دورہ کی وجہ سے ترک کرنے پڑے اور آپ نے فدیہ اوا کردیا. اس کے بعد جو رمضان آیا تو آپ کا تیرہوال روزہ تھاکہ مغرب کے قریب آپ کو دورہ پڑا اور آپ نے روزہ توڑ دیا اور باتی روزے ہیں رکھے اور فدیہ اوا کردیا. اس کے بعد جو شن رکھ اور فدیہ دو تین سے دو تین سال قبل نہیں رکھ سکے.
- (19) وائمی امراض خصوصاً کرت پیشاب میں ایک دائم الرض آدی ہول ...... ہیشہ دردسر اور دوران سر اور کم خوابی اور تھیج دل کی بیاری دورہ کے ساتھ آتی ہے. بیاری ذیابیطس ہے کہ ایک مرت سے دامن گیرہ اور بہا او قات سو سو دفعہ رات کو یا دن کو پیشاب آتا ہے. اور کشت پیشاب شام ملل عال ہیں. اور کشت پیشاب شامل حال ہیں. اور کشت بیشاب شفہ میں)
  - (۲۰) آئکھيں. مولوی شير علی صاحب نے بيان کيا ہے کہ باہر مردوں ميں بھی (مرزا) صاحب کی بيہ عادت تھی کہ آپ کی آئکھيں بنم بند رہتی تھيں......
    ايک دفعہ حضرت مرزا صاحب مع چند خدام کے فوٹو کھنچوانے لگے تو فوٹو گرافر آپ سے عرض کرتا تھا کہ حضور ذرا آئکھيں کھول کر رکھيں ورنہ تصوير اچھی نہيں آئے گی. اور آپ نے اس کے کہنے پر ایک دفعہ تکليف کے ساتھ آئکھوں کو کچھ زيادہ کھولا بھی مگر وہ پھر اس طرح نيم بند ہوگئيں.

    (سيرت المهدي عرام 225 ماسے آئکھوں کو بھر البہدي عرام 225 ميں المرزا)
  - (۲۱) کمرور حافظہ میرا حافظہ بہت خرّاب ہے آگر کئی دفعہ کسی کی ملاقات ہو تب بھی بھول جا آ ہول یاد دہانی عمدہ طریقہ ہے ۔ حافظہ کی بیہ ابتری ہے کہ بیان نہیں کر سکتا. (مکتوبات احمریہ جلد۲ مکتوب سس س۲۱ س۱۸۲۵)

- (۲۴) بیش اور بار ہا ایک کاج کا بیش دو سرے کاج میں لگا ہو تا تھا۔ (سیرت المہدی حصہ ۲ ۵۸ کسرا)
- (۲۲۳) کھانا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں تو اس وقت پتہ جاتا ہے کہ کیا کھا رہے ہیں کہ جب کھانا کھاتے کوئی کنکر وغیرہ کا ریزہ دانت کے نیجے آجا تا ہے.

(سیرت المدی ص ۵۸ نج۲ کهرا)

(تتمه برابن احديد مشمل برحالات مرزا صاحب جلداول ص ١٤٤ ٢٠١١)

- (۲۵) مضحکہ خیز حرکت ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ میں حضور (مرزا) صاحب کے پاس میکہ بین بین ابوا تھا، آپ میری طرف ہوگئے حتی کہ بین اور کھنگ گیا آپ اور میری طرف ہوگئے حتی کہ تھوڑی ہی جگہ پر میں رہ گیا کہ ایک جگہ پر میکہ کا پہیہ جو کسی گڑھے میں پڑا اس دھکے ہے میں نیج آپڑا اور جلدی ہے اٹھ کر بیٹاب کے لیے بیٹھ گیا باکہ حضرت صاحب محسوس نہ کریں کہ میں گرا ہوں گر آپ نے فرمایا اوہو! آپ تو گر گئے جگہ تو بہت ہے اور بیجھے ہٹ گئے. شاید بیہ میں گرا ہوں گر آپ نے فرمایا اوہو! آپ تو گر گئے جگہ تو بہت ہے اور بیجھے ہٹ گئے. شاید بیہ میں گرا ہوں کی امتحان ہی تھا اللہ بمتر جافتا ہے۔
  - (تقرير مفتى محمد صادق قادماني الفضل ما جنوري ١٩٢٥ء أمرا)
- (۲۷) تروقی کا چورہ حضرت مسے موعود علیہ العلوۃ والسلام جب کھاٹا کھایا کرتے تو بمشکل ایک چھاکا آپ کھایا کرتے اور جب المحقة تو روٹی کے المروں کا بہت ساچورہ آپ کے وامن سے نکاتا آپ کی عادت تھی کہ روٹی تو ڑتے اور اس کے المرے اکرتے جاتے پھر کوئی اکر اٹھا کر منہ میں ڈال لیتے اور باقی اکر نے دسترخوان پر پڑے رہے۔

  میں ڈال لیتے اور باقی اکرے دسترخوان پر پڑے رہے۔

  (خطبہ جمعہ میاں محمود احمہ الفضل ۳۔ ۳۔ ۱۹۳۵ء ۱۵۸۱)
- (۲۷) باخانہ کی راہ ہسے خون ایک مرتبہ میں قولنج زجری سے سخت بمار ہوا اور سولہ دن تک باخانہ کی راہ سے خون آیا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے. کک باخانہ کی راہ سے خون آیا رہا اور سخت درد تھا جو بیان سے باہر ہے. (حقیقتہ الوحی ص۱۳۳)

(۲۸) مرغوب غذائیں حضرت مرزا صاحب انتھے تلے ہوئے کرارے پکوڑے بہند کرتے تھے۔ بہت کرارے پکوڑے بہند کرتے تھے۔ بہت کھایا کرتے تھے اور سالم مرغ تھے۔ بہتی بہتی بہتی بہتی ہوئی بوٹیاں بھی مرغوب تھیں.
کباب بھی بہند تھا.....گوشت کی خوب بھنی ہوئی بوٹیاں بھی مرغوب تھیں.

(سيرت المهدي ص ١٦٢ ج ١ عدرا)

پرندول کا گوشت آپ کو مرغوب تھا اس لئے بعض او قات جب طبیعت کمزور ہوجاتی تو تیز فاختہ وغیرہ کیلئے شخ عبدالرحیم صاحب نو مسلم کو ایسا گوشت مہیا کرنے کے لئے فرمایا کرتے تھے.

مرغ اور بیروں کا گوشت بھی آپ کو پہند تھا۔ مگر بیرجب بنجاب بیں طاعون کا زور ہوا کھانا چھوڑ دیے تھے۔ بلکہ منع کیا کرتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ اس کے گوشت میں طاعون پیدا کرنے کی خاصیت موجود ہے.... مرغ کا گوشت ہر طرح آپ کھالیتے تھے۔ سالن ہو یا بھان ہوا کہاب ہو یا پلاؤ مگر اکثر ایک ران پر ہی گزارہ کر لیتے تھے.....پلاؤ بھی آپ کھاتے تھے مگر بھشہ نرم اور گداز اور گلا ہوئے چاولوں کا اور میٹھے چاول تو بھی خود ہی پکوالیا کرتے تھے مگر گڑ کے اور وہی آپ کو پہند تھے۔ عمدہ کھانے رہن کہا ہوئے سے باولوں کا اور میٹھے چاول تو بھی خود ہی پکوالیا کرتے تھے مگر گڑ کے اور وہی آپ کو پہند کھی ایک کہ کر تھے۔ عبدہ کمان کے جب ضعف سا معلوم ہوتا۔....وورھ بالائی مکھن بلکہ بادام روغن تک صرف قوت کے پکوایا کرتے جب ضعف ما معلوم ہوتا۔....وورھ بالائی مکھن بلکہ بادام روغن تک صرف قوت کے پولیا کرتے جب ضعف دور کرنے کو استعال فرماتے اور بھشہ معمولی مقدار میں.... میوہ جات آپ کو پہند تھی اور ضعف دور کرنے کو استعال فرماتے اور بھشہ معمولی مقدار میں.... میوہ جات آپ کو پہند تھے۔ پہندیدہ میووں میں آپ کو انگور 'بمبئی کا کیلا' ناگیوری عگرہ' مردے اور سرولی آم زیادہ پہند تھے۔ بیندیدہ میووں میں آپ کو انگور 'بمبئی کا کیلا' ناگیوری عگرہ' مردے اور سرولی آم زیادہ پہند سے بھی آپ کو کسی قشم کا پر بیز نہ تھا نہ اس بات کی پر چول تھی کہ ہندہ کی ساختہ ہے یا مسلمان سے بھی آپ کو کسی قشم کا پر بیز نہ تھا نہ اس بات کی پر چول تھی کہ ہندہ کی ساختہ ہے یا مسلمان

(سيرت المهدى حصد دوم ص ١٣٢ تا ١٣٥٥ مرا)

(۲۹) افیون کا استعمال، افیون دواؤں میں اس کثرت سے استعمال ہوتی ہے کہ حضرت میے موعود فرمایا کرتے تھے کہ بعض اطباء کے نزدیک وہ نصف طب ہے پس دواؤں کے ساتھ افیون کا استعمال بطور دواء نہ کہ نشہ کسی رنگ میں قابل اعتراض نہیں، ہم میں سے ہر شخص نے علم کے ساتھ یا بغیر علم کے ضرور کسی نہ کسی وقت افیون کا استعمال کیا ہوگا... حضرت مسیح موعود نے تریاق اللی دوا خدا تعالی کی ہدایت کے ماتحت بنائی اور اس کا برا جز افیون تھا، بیہ دوا کسی قدر افیون کی زیادتی کے بعد حضرت فلیفہ اول (حکیم نور الدین) کو حضور (مرزا آنجمانی) چھ ماہ سے زائد عرصہ نیادتی کے بعد حضرت فلیفہ اول (حکیم نور الدین) کو حضور (مرزا آنجمانی) چھ ماہ سے زائد عرصہ تک دیتے رہے اور خود بھی و قا فوقا مختلف امراض کے دور کے وقت استعمال کرتے رہے.

( ۱۰۰۰) افیونی استار آپ (مرزا آنجهانی) فرمایا کرتے میرا ایک استاد تھاجو بھی افیم کھایا کرتا تھا وہ حقہ لے کر بیٹھ جاتا کئی دفعہ بتیک میں اس سے اس کے حقہ کی چلم ٹوٹ جاتی. (میاں محمود احمد خلیفہ الفضل ۵ فروری ۱۹۲۹ء ۱۲۲۸)

(۱۳) اولاد کو افیونی بناتا مجھے بچپن میں بیاری کی وجہ سے افیون دیتے تھے چھے ماہ تک متواثر دیتے رہے گر ایک دن نہ دی والدہ صاحبہ فرماتی ہیں مجھ پر نہ دینے کا کوئی اثر نہ ہوا اس پر حضرت (مرزا)صاحب نے فرمایا خدانے چھڑا دی ہے اب نہ دو۔ (بیان میاں محمود احمد خلیفہ مندرجہ منهاج الطالین ص ۲۰۷ مصنفہ میاں صاحب) ۱۲۸۱)

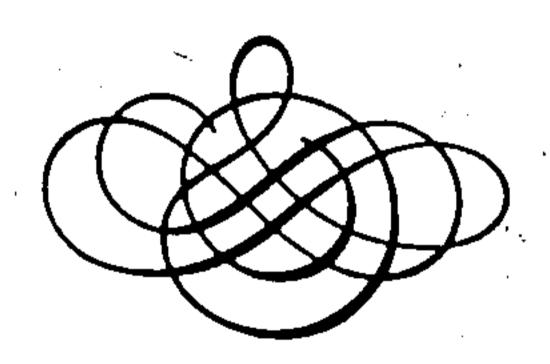

## مرزا قادیانی کے کذبات و تناقضات

فتم ہے قادیان کے مکل رخوں کی گل عزاری کی + غلام احمہ کی الماری پٹاری ہے مداری کی - هداری کی - محصوث کے متعلق مرزا قادیانی کے اقوال.

ا جھوٹ بولنے سے بدتر دنیا میں اور کوئی کام نہیں. (تتمہ حقیقتہ الوحی ص ۲۹)

۲. جھوٹ بولنا مرتد ہونے سے کم نہیں. (تحفہ گولڑویہ (عاشیہ) ص ۱۹)

ساوہ کنجر جو ولدالڑنا کملاتے ہیں وہ بھی جھوٹ بولنے ہوئے شریاتے ہیں. (فخیوحق ص ۱۰)

س، فکلف سے جھوٹ بولنا گول کھانا ہے. (ضمیمہ انجام آتھم ص ۵۹)

۵. جب ایک بات میں کوئی جھوٹ مثابت ہوجائے تو پھر اس کی دو سری باتوں میں بھی اعتبار نہیں رہتا (چشمہ معرفت ص ۲۲۲)

### مرزا قاربانی کے جھوٹ

1- ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں. (ایشری ص ۱ر۲۵) (تردید) حضور لاہور جاکر بہار ہوگئے اور دستوں کی بیاری سے آخر مئی ۱۹۰۸ء میں اس دار فانی سے رحلت فرماگئے. (میرت المہدی ص ۱۳۹۳)

(تبعرہ) کذاب کو اللہ تعالی نے اتن مسلت ہی نہ دی کے لیٹرین سے باہر کسی باک جگہ پر جان دے۔ مسلمانوں کا مکہ اور مدینہ نہ معلوم کیا ہیں؟ دے۔ مسلمانوں کا مکہ اور مدینہ نہ معلوم کیا ہیں؟ دے مسلم کا جو بد الهام کہ ہم مکہ غیر (خلیفہ کا جھوٹا انگراف کے جم مکہ غیر مرس کے یا مدینہ میں اس کے بیت موجود عابیہ الهاؤة والسلام کا جو بد الهام کہ ہم مکہ غیر مرس کے یا مدینہ میں اس کے بین مجر غیر منابعین (لاہوری جاعت مدینہ لاہور کو اور مکہ قادیان کو قرار دیتے ہیں . (تقریر خلیفہ سالانہ جلسہ الفضل ۱۹۳۳ء)

2-انبیاء گزشتہ کے کشوف نے اس بات پر مهرلگادی که وہ چودہویں صدی کے سرپیدا ہوگا اور نیز پنجاب میں ہوگا. (اربعین ص ۲ر ۲۳)

(تبصره). قرآن مجید' تفاسیر' وخیره اعادیث نیز عمد نامه قدیم و جدید میں کمیں اس کا پته تک نمیں. 3- یاد رہے کہ قرآن مجید بلکہ تورات کے بعض صحیفوں میں بیہ خبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گا، بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی انجیل میں خبردی ہے اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش مویاں کمل جائیں۔ (کشتی نوح ص ۵ (قدیم اکتوبر ۱۹۰۲ء) ص میں کہ نبیوں کی پیش مویاں کمل جائیں۔ (کشتی نوح ص ۵ (قدیم اکتوبر ۱۹۰۲ء) ص میں طباعت نداردی

ہ سنہ صبحت مدارد) حاشیت مسیح موعود کے وقت میں طاعون کا پڑنا بائیل کی ذیل کتابوں میں موجود ہے. ( ذکریا الرسما انجیل ص ۸ر۲۴ مکاشفات ۸ر۲۲)

ر تبرو).ومن اظلم ممن افترى على الله كنبا اوكنب باياته انه لا يفلح

اظلمون الانعام ایت. ممن افتری علی الله کنبا وقال اوحی الی ولم یوح الیه شی. سب جهوث ہے . قرآن مجید میں یہ مضمون بالکن نہیں ہاتو برہانکم ان

كنتم صنقين

زکریا ہور مہاکی عبارت یوں ہے۔ خدا وند مروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر بیہ عذاب نازل کرے ماک کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گااور ان کی آنکھیں چیم خانوں میں گل بازل کرے ماک کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گااور ان کی آنکھیں جیم خانوں میں گل جائیں گی اور ان کی زبان ان کے منہ میں مرز جائیگی،

ج یں میں ہور من میں ہوں ہے۔ کیکن ریہ سب باتنیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ انجیل متی ۸ر ۱۲۲ میں یوں ہے۔ کیکن ریہ سب باتنیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ مکا ثنہ روحنا ۸ر ۲۲ کی عبارت ریہ ہے: میں وہی پوجتا ہوں جو ان باتوں کو سنتا اور ویکھاتھااور جب میں نے سنا اور ویکھا تو جس فرشتہ نے مجھے ریہ باتنیں وکھائیں میں اس کے پاؤں پر سجدہ کرنے

(۱) علط بیانی اور بهتان طرازی نهایت شریر اور بد ذات آدمیول کاکلم ہے. (آربیہ دھرم م

(ب) اگر میں جھوٹا نکلوں تو تمام شیطانوں برکاروں اور تعشوں سے زیادہ مجھے لعنتی قرار دو۔ ص

4۔ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ بہودیوں عیسائیوں اور ہنددوں کے دین کو مردہ اس بنے کہتے ہیں کہ ان میں اب کوئی نبی نہیں ہو یا آگر اسلام کا بھی بہی حال تھا تو پھر ہم قصہ کو تھرے پھر یہ امت خیر الامم کس وجہ سے ہوئی شرالامم ہوئی. (البدر مورخہ .۸،۱۹۸،۳۵۹) یمی مضمون یہ تغیر الفاظ کشتی نوع مہم قدیم آلا جدید حقیقہ النبوۃ مصنف میاں محمود احمد ۱۷۲۳ ضمیمہ براہین احمدی کے دور احمد ۱۷۲۳ ضمیمہ براہین احمدی کے دور احمد ۱۷۲۳ ضمیمہ براہین احمدی کے دور احمد ۱۸۳۸ بر بھی ہے).

ر بریں اس است میں نبی کا نام پانے کیلئے میں مخصوص کیا کمیا ہوں اور کوئی نبی کا نام پانے کا مستحق نہیں (تردید) اس است میں نبی کا نام پانے کا مستحق نہیں (حقیقۃ الوجی ، من ۱۹۱)

(تبصرہ) پہلے اقتباس میں سلسلہ نبوت کے جاری رہنے کو امت کے خیرالامم ہونے کے لئے الذی قرار دیا گیا ہے اور دو سرے میں نبوت کا اثبات بوری امت میں صرف اپنے لئے کیا.

(تردید مرزااز میا محمود خلیفہ) انہوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ خدا کے فرزانے ختم ہو گئے .... ان کا یہ سمجھنا خدا تعالیٰ کی قدر کو ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے ورنہ ایک نبی کیا ہزاروں نبی ہوں گئے... (انوار خلافت ص ۱۲) بحوالہ قادیانی ندہب کا علمی میا سب میں ۱۸ کے اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسمج موعود میری قبر دونن ہوگا بعنی وہ میں ہی ہول (کشتی نوح ص ۲۲)

(جمره) قد جاوان عيملى عليه السلام بعد لبثه في الا رض يحج ويعود و يموت بين المكة والمدينة فيحمل الى المدينة فيد قن في الحجرة الشريقة مرقاة بحواله حاشيه مشكوة ص ١٥٥ عيملى عليه السلام يقينًا ومن دفن بون كي ليكن مرزًا لابور مين مراقاديان دفن بوا.

حضرت اعلی پیر سید مهر علی گولڑوی رحمته الله علیه نے حضرت عیملی علیه السلام کے نزول، حج و زیارت مدینه کے متعلق احادیث نقل فرماکر یوں پیش گوئی فرمائی ہے۔

اسی حدیث کے آخر میں ." حاجا"اور معتمر و لیقضن علی قبری و بسلمن علی قبری و بسلمن علی ولا دورہ زادھا الله شرفا میں علی ولا دون علیه موجود ہے . اور ہم پیش گوئی کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ زادھا الله شرفا میں حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کی اور جواب سلام شرف کی نعمت قادیانی کو بھی نصیب نہ ہوگی (سیف چشتیائی بحوالہ مرمنیر)

مرزا کو نه حج نصیب موا اور نه وه محاز مقدس جاسکا.

7- بات یہ ہے کہ جیسا کہ مجدد سرہندی نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ اگرچہ اس امت کے ابعض افراد مکالمہ و مخاطبۂ المیہ سے مخصوص ہیں اور قیامت تک مخصوص رہیں گے۔ لیکن جس مخص کو بکٹرت اس مکالمہ و مخاطبہ سے مشرف کیا جائے اور بکٹرت امور غیبیہ اس پر ظاہر کئے جائیں وہ نبی کملا آ ہے۔ (حقیقتہ الوی ص ۲۹۰)

(تیمره) ویل لکن افاک اثیم حضرت امام ربائی مجدد الف ثانی قدس سره العزیز کے محقوبات مرتبی و جمعوثا سارا مرتبی ہوئے صریح تحلیف سے کام لیا ہے باکہ خاص ساز بنوت کو جمعوثا سارا ملک سکے. آپ رحمت اللہ علیہ کے اصل الفاظ یہ ہیں. افاکٹر هذا القسم من الکلام مع واحد منهم مسمی محدثا (مکتوبات وفتر دوم مکتوب ۵۱). اس عبارت کو مرزا نے ازالہ اوبام میں ماہ کا ۱۹ در برا بین احد میم جمتہ ہم من ۱۲۱ میں نقل میں اور حقد بغداد میں ۲۱ دور برا بین احد میم جمتہ ہم من ۲۲ سیس نقل میں اور درست نقل کیا اور درست نقل کیا ہے۔ لیکن یمال نقل میں. زبروست خیانت کی ہے۔ الا لعنته الله

علی الحادبین 8۔ اے عزیزہ تم نے وہ وقت پایا ہے جس کی بشارت تمام نبیوں نے دی ہے اس شخص کو لینی مسیح موعود کو تم نے دکھے لیا ہے جس کے دیکھنے کیلئے بہت سے پنیبروں نے بھی خواہش کی تھی۔ (اربعین ص۱۳۷۱ جم)

(تبره) سبحانك هذا بهتان عظيم

9- موی وہ مرد خدا ہے جس کی نسبت قرآن میں اشارہ ہے کہ وہ زندہ ہے اور ہم پر فرض ہوگیا ہے کہ ہم اس بات پر ایمان لائیں کہ وہ زندہ آسان میں موجود ہے اور ہرگز نہیں مرا اور مردول سے نہیں ہے۔ ( نور الحق ص٥٠ جا ص١٩٧١٨)

(تبعرہ) ، قرآن پر بہتان ہے . حضرت عینی علیہ انسلام جن کی حیات ثاب**ت ہے کی** حیات کا منکر ہے اور حیات موقی علیہ انسلام کا قائل ہے.

الداادا في كريم مَسْتَقَلَقُتُهُمْ يُر افترا.

(ف) حضور نے فرمایا ہند میں آیک نبی گزراجس کا نام سمنعیا نام یعنی کرشن ( بیشمہ معرفت ص ۱۰) (ب) تمام بنی آدم پر سو برس تک قیامت آجائے گی. (ازالہ اوہام ص ۲۲۵) (ج) بخاری شریف میں ہے. آسان ہے اس کے لئے آواز آئے گی. هذا خلیفته اللہ

مبدی (شهادت القران ص اس)

لوكان من عند غير الله لوجدا وافيد اختلافا كثيرا

دروغ حوراحافظه نباشد

## مرزا أنجهاني كامعيار

ا۔ ایک ول سے وو متناقض باتیں نہیں نکل سکتیں کیونکہ ایسے طریق سے پاکل کملا آ ہے یا منافق (ست بجن مسام)

۲. ہر ایک کو سوچنا چاہئیے کہ اس مخض کی حالت ایک مخبوط الحواس انسان کی حالت ہے کہ آیک کھلاتانض اسنے کلام میں رکھتا ہے. (حقیقتہ الوحی ص ۱۸۱) س. جھوتے کے کلام میں تنافض ضرور ہو تاہے. ( صمیمہ برابین احمدیہ حصہ بیجم ص ۱۱۱) سم. کسی معطند اور صاف دل انسان کے کلام میں ہر گزتنافض نہیں ہو تا. ہاں اگر کوئی پاکل یا مجنون یا ایسا منافق ہو کہ خوشامہ کے طور پر ہال میں ہال ملادیتا ہو اس کا کلام بے شک متناقض ہوجا تا ہے۔ (ست نجن ص٠٣٠) (پہلا رخ) ۔ بیہ مالکل اور غیر معقول اور بے ہودہ امرہے کہ انسان کی اصل زبان کوئی اور ہو اور الهام کسی اور زبان میں ہو جس کو وہ سمجھ بھی نہ سکتا ہو اس میں تکلیف مالا بطاق ہے. (چشمہ (دو سرارخ) نیادہ تعجب کی بات میہ ہے کہ بعض الهالت بھے ان زبانوں میں ہوتے ہیں جن ہے مجھے کچھ بھی واقفیت نہیں جیسے انگریزی یا سنگسکرت یا عبرانی وغیرہ ( نزول المسیم ص عرد) (تبصره) مرزا آنجمانی خود این الملات کی غیر معقولیت اور ب مودکی کے قائل بیرے آیار من ترک و من ترکی تمی دانم "مرزا عالب کاریه شعر براه کرول کو تسلی دے کیتے ہیں مول کے سے محمو نہ مجھوں اس کی باتیں کونہ یاؤں اس کا بھید یہ کیا کم ہے کہ مجھ سے وہ بری پیر کھلا (لطيفهه) مرزا كاخدا بهي اس كي طرح المكريزي زبان پر عبور نهيں ركھتا۔ چنانچه ايك الهام " الله المريزي الى طرح ركها awar العجا Pesh awar عندي التي التي طرح ركها. He halts in the (البشري من سو تن من (پہلا رخ) کے توبیہ ہے کہ مسیح اپنے وطن سکلیل (قلسطین) میں فوت ہوئے۔ (ازالہ اوہام ص (دوسرا رخ) بلاد شام میں حضرت عیلی کی قبرہے اور مقررہ تاریخوں پر ہزار ہا عیسائی سال بہ سال اس قبریر جمع ہوتے ہیں....؟ (تیسرا رخ) حضرت مسے نے تشمیر جاکر وفات پائی اور تشمیر میں اب تک ان کی قبر موجود ہے۔

سمره) مرزا آنجهانی کا سارا کاروبار جموث فریب اور دجل کا جال ہے۔

تناقض نمبره

(بہلارخ) ابتدا ہے میرا بھی نہ ہب ہے کہ میرے دعوے کے انکار کی وجہ سے کوئی مخص کافر نہیں ہوسکتاً. (تریاق القلوب ص ۱۳۰۰ ، ۳۲۵)

(دوسرا رخ) الف. ہر ایک شخص جس محمد میری دعوت سینجی ہے اور اس نے تبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے. (حقیقتہ الوحی ص ۱۹۳)

ب جو مجھے نہیں مانیا وہ غدا رسول کو بھی نہیں مانیا کیونکہ میری نسبت خدا و رسول کی پیش محولی موجود ہے. (حقیقتہ الوحی ص ۱۱۳)

ں ہود ہے۔ رسیقہ انوی سہری دحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی تخشی قرار دیا اور تمام ج. اب دیکھو خدا نے میری دحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی تخشی قرار دیا اور تمام نسانوں کے لئے اس کو مدار ٹھرایا. (حافیہ اربعین ص2 جس)

انسانوں کے لئے اس کو مدار ٹھرایا. (حافیہ اربعین ص2 جس) (تبصرہ) قادیانی عقیدۃ مسلمانوں کو خارج از اسلام سمجھتے ہیں،لیکن بحالت مجبوری مرزا آنجہانی کی بہلی عبارت بیش کرکے مسلمانوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں.

تناقض نمبره

(پہلا رخ) حضرت مسیح کی جڑیاں باوجود ہے کہ مجمزہ کے طور پر ان کا پرواز قرآن کریم سے ثابت ہے۔ مگر بھر بھی مٹی کی مٹی ہی تھیں۔ (آئینہ کمالات اسلام ص ۲۸)
(دو سرا رخ) اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ان پرندوں کا پرواز قرآن شریف سے ہر گز ثابت نہیں ہوتی (ازالم اوہام ص ۲۰۰)

تناقض نمبرا

الهيد سن ١١٠) (دو سرا رخ مرزاك صاجزادے كا قول) مسيح موعود كو نبى الله تشليم نه كرنا اور آپ كو امتى قرار دينا سحويا آنخضرت كو جو سيد المرسلين و خاتم النبيين بين. امتى قرار دينا ہے. اور امتيوں ميں داخل كرنا ہے جو كفر عظيم اور كفر بعد كفرہے. (الفضل ٢٩ جون ١٩١٥ع)

(تبصره) اس لحاظ سے پہلا کافر خود مرزا قادیانی ہے دمن چہ سرایم طنبورہ من چہ سراید"

(۱). بعد اس کے مسیح اس زمین سے پوشیدہ طور پر بھاگ کر تشمیر کی طرف آگیا اور وہیں فوت ہوا۔ (کشتی نوح ص ۷۷) من قض نر

(پہلارخ) امام الزمال کو مخالفوں اور عام لوگوں کے مقابلہ پر اس قدر الهام کی ضرورت نہیں جس قدر علی قوت کی ضرورت نہیں جس قدر علی قوت کی ضرورت ہے۔ یہ کہ شریعت پر ہر ایک قسم کے اعتراض کرنے والے ہوتے ہیں شیابت کی رو سے بھی طبعی کی رو سے بھی جغرافیہ کی رو سے بھی اور کتب مسلمہ کی رو سے بھی اور

عقلی بنا پر بھی (ضرورت الامام ص ۱۰) (دو سرا رخ) الف. آریخ وان لوگ جانتے ہیں کہ آپ کے گھر میں (نبی اکرم ﷺ کے کاروز میں اللہ اللہ اللہ کاریکا کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ ک

کھر میں گیارہ لڑکے پیدا ہوئے اور سب کے سب فوت ہوگئے. (چشمہ معرفت ص ۸۹) (نوٹ) ہے سے مشتر کا میں میں اولاد پاک ابناء کرام اور بنات مطہرات ملاکر بھی گیارہ نہیں بنتی،

رب) کہتے ہیں کہ امام حسین اضحیا میں ہے باس ایک نوکر جاء کی بیالی لایا جب قریب آیا تو عفلت سے وہ بیالی آپ کے سر پر گر بڑی آپ نے تکلیف محسوس کر کے فدرا تیز نظرسے غلام کی طرف

ديكها. (ملفوظات احمريه ص٢٩٣٣ ج١)

رج) یہ عجیب بات ہے کہ حضرت مسے نے تو صرف مهد ہی میں باتیں کیں گراس لڑکے نے پیٹ میں ہی ہوت ہور بات ہے کہ حضرت مسے نے تو صرف مهد ہی میں باتیں کیں گراس لڑکے نے پیٹ میں ہی دو مرحبہ باتیں کیں اور بھر بعد اس کے سما جون ۱۸۹۹ء کو وہ بیدا ہوا، اور جیسا کہ چوتھا لڑکا تھا اسی مناسبت کے لحاظ سے اسلامی مہینوں میں سے چوتھا مہینہ لیا لیعنی ماہ صفراو رہفتہ کے دنوں میں سے چوتھا دن لیا لیعنی چہار شنبہ اور دن کے گھٹوں میں سے دوپسر کے بعد چوتھا گھٹہ لیا.

﴿ (تبصره) ماہ صفر جو دو سرا مهینہ ہے کو چوتھا قرار دینا اور چہار شنبہ جو ہفتہ میں پانچوال دن ہے کو ا خوتھا قرار دینا مرزا انجہانی کے علمی شاہکار ہیں۔ تعین قادیانی کی نبوت بطالت ہے جہالت سے جہالت

(بهلارخ) والف بعنت بازی شریفون کا کام نهین مومن لعان نهیں ہوتا. ( ازالہ اوہام ص٥٦٥) آب، سمی عض کو جاتل نادان ' مکار وغیرہ الفاظ کھنے والا شریفوں کے نزدیک گندہ طبع اوربد زمان

ے (اشتہار مندجر بلیغ رسالت) ج ) اور تمسی کو گالی مت دو تحو وه گالی دیتا هو. (مشتی نوح ص ۱۸ شائع از ربوه) د) چونکہ اماموں کو طرح طرح کے اوباشوں سفلوں اوربدز فالوگوں سے واسطہ پڑتا ہے اس کئے ان

ا بیں اعلیٰ درجہ کی اخلاقی قوت کا ہوتا ضروری ہے تا ان میں طیش نفس اور مجنونانہ جوش پیدا نہ ہو اور لوگ ان کے قیض سے محروم نہ رہیں میہ نہایت قابل شرم بات ہے کہ ایک مخص خدا کا دوست کہلا کر

عجراخلال رفیله مین گرفتار مو اور ورشت مات کا ذرا بھی متحمل نه موسکے. ( ضرورة الامام ص۸) (دومرا رخ) الف؛ آكر يه كالى دية بين توتين نے ان كے كيڑے الاركتے بين اور ان كو ايسا

مردار بناكر جھوڑ ديا ہے جو بيجانا نہيں جاتا (انجام آتھم ص١٥١) ب) وسمن جارے بیابانوں کے خزیر ہو گئے اور ان کی عور تنیں کتیوں سے بردھ سیمیں ہیں۔ (مجم

اج <sub>﴾ کیس میں نے کہا اے گولڑہ کی زمین تجھ پر لعنت. تو ملعونوں کی سبب ملعون ہو گئی لیس تو قیامت کو</sub> ہلاکت میں بڑے گی. اس فرد نے کمینہ لوگوں کی طرح گالی کے ساتھ بات کی ہے. اور ہر ایک آدمی خصومت کے وقت آزمایا جاتا ہے۔ (اعجاز احمدی ص ۲۹۲۵)

(د) ذربیتہ (بد کار عورتوں کی اولار) مرزا آنجہانی کا تکیہ کلام ہے. ملاحظہ ہو( آئینہ کمالات اسلام ص ١٦٨٥ نور الحق ص ١٢١ ج انجام المحمم ص ٢٨٢)

س. بعض علماء كو اس نے فاب كلاب شيطانلمين غول انموى شقى ملمون وغيره كے الفاظ استعال

كيّے جو اپنے اپنے معنوں ميں نهايت غلط ہيں. (ملاحظہ ہو مكتوب عربي ملحقہ انجام آتھم ص٥٥٢٥٢١)

﴿ (بِهلا رخ) ﴿ افسوس كه لِعض علماء جب ويجھتے ہيں كه توفی مرحقیقت میں وفات دسینے کے ہیں تو پیر

ووسری مادیل پیش کرتے ہیں کہ آیت فلما توفیتنی میں جس توفی کا ذکر ہے وہ حضرت علیہ السلام کے نزول کے بعد واقع ہوگی کین تعجب کہ وہ اس قدر تاویلات رکیکہ کرنے ہے بھی شرم بنميل كرتے وہ نميں سوچنے كہ آيت فلما توفيتنى سے پہلے ہے آيت ہے واذ قال الله ياميسلى وانت قلت اور ظاہر ہے کہ قال ماسی کا سیغہ ہے اور اس کے اول از موجود ہے جو جام واسطے ماسی کے آیا

ہے. جس سے خابت ہو آلکہ یہ قصہ وقت نزول آبت ماضی کا ایک قصہ تھا زمام استقبال کا، اور بھراییا ہی جو جواب حضرت عیلی کی طرف ہے لیجن فلما توفیتنی ہے وہ بھی بھیغہ ماضی ہے. (ازالیم اومام ص ۱۰۲۱۲ حصہ ۲)

نوٹ:۔ یماں انجمانی مرزانے بورا زور قلم اس پر صرف کیا کہ فلما تو نیسی ماضی کا صیغہ ہے اور

اسینے معنوں میں ہے.

(دوسرا رخ) جس مخص نے کائیہ یا ہدا یہ النو بھی پر ھی ہوت وہ خوب جانتا ہے کہ ماضی مضارع کے معنی پر بھی آجاتی ہے۔ بلکہ ایسے مقامات میں جب کرآنے والا واقعہ متکلم کی نگاہ میں تقینی الوقوع ہو مضارع کو ماضی کے صیغہ پر لاتے ہیں تا اس امر کا بھینی الوقوع ہونا ظاہر ہو اور قرآن شریف میں اس کی بہت نظیریں ہیں بہ جیسا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے ۔ والمفتخ فی الصود فاظ معم من الا جعدات الی دبھم ینسلون اور جیساکہ فرماتا ہے : وافقال الله یعیسلی بن مریم وانت قلت للناس اتعنونی وامی اللهین من دون الله . . . . . . . اب معرض صاحب فرماتیں کہ کیا ہے قرآنی آیات ماضی کے صیغے ہیں یا مضارع کے اگر ماضی کے صیغے ہیں یا بولنے کی سزا تو اس قدر کافی ہے کہ آپ کا حملہ صرف میرے پر نہیں بلکہ سے تو قرآن شریف پر بھی حملہ ہوگیا۔ گویا وہ صرف و نحو جو آپ کو معلوم ہے خدا کو معلوم نہیں ای وجہ سے خدا نے جابجا غلطیاں کھائی اور مضارع کی جگہ ماضی کئے ویا. (ضمیمہ براین احمدہ ص

تعطیان های اور مصارت می جاند ما می ملط دیا. کر مید برابین انتمانی علی مسترت کا مسترت کا مسترت کا میران کا میرا (تبصره) به ماللعجب جس معنی کو تاویلات رشیکه قرار دیدے کر مرز استنجمانی علیاء اسلام کو شرم دلا رہا

خلیفه دوم مرزا بشیرالدین کی دور تکی

یسے رہ اور ان بد عنوانیوں کے اس کی اظافی بدعنوانیوں اپنے اخبار دہ مباہلہ میں چھاپنا (پہلا رخ) فلیفہ دوم کے باغی قادیانیوں نے اس کی اظافی بدعنوانیوں اپنے اخبار دم مباہلہ میں چھاپنا شروع کیا۔ اور ان بد عنوانیوں کی صدافت پر اس کو دعوت مباہلہ دی فلیفہ نے اسے بند کرانے کی کوشش کی اور اس بر مقدمہ دائر کردیا. فیصلہ کا انتظار کئے بغیراس کے ایڈیٹر عبدالکریم اور اس کے ساتھی محمد حسین گوراسپوری پچری سے واپسی پر اپنے مرید قاضی محمد علی کے ذریعہ بٹالہ کے قریب ان پر حملہ کردیا جس نتیجہ میں محمد میں محمد میں مارا گیا۔ قائل کی بھائی کے بعد فلیفہ نے اپنے خطبہ میں کہا.

'' قاضی صاحب کے حالات کے بوابت واضع معادم ہوئی وہ ان کی غیرت ایمانی ہے جو اس نعل کی محرک ہوئی ایسے لوگوں کو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں جنہیں غیرت ایمانی نہیں (ضلبہ خلیفہ مندرجہ النتنائی اسا۱۹۰۹ ع) بحوالہ خاتم النہین ص ۱۳۱ ج۱) ای اخبار کے ظاف ایک جلسہ میں اس قتم کی تقریب قادبانیوں نے کیں.

" جلسہ گور نمنٹ کو متنبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے امام کی خفیف سے خفیف بتک بھی برداشت بھی نہیں کرتے ... احمدی نوجوان خود اپنے امام کی عزت و اناموس کے تحفظ کے لئے عملی تدبیر کرنے پر مجور بوں گے " . (اخبار الفضل (۱۹۳۰،۱۹۳۰) بحوالہ سابقہ ص۱۳۰ جا)

غلیفہ قادبان کا ایک اور بیان ملاحظہ فرائیں . " سب سے پہلی اور مقدم چیز جس کے لئے ہر احمدی کو خین کا آخری قطرہ تک بما دینے سے ورلیخ نہیں کرنا چاہیے وہ حضرت سے موعود اور سلملہ کی آخری قطرہ تک بما دینے سے ورلیخ نہیں کرنا چاہیے وہ حضرت سے موعود اور سلملہ کی بھک ہے " (تقریر ظیفہ الفضل ۲۰ اگست ۱۹۳۵ء سیموالہ سابقہ ص۱۳۱۱)

(دو سرا رخ) عادی علم الدین شہید نے راجبال کو جنم رسید کیا تو اسی ظیفہ قادیان نے کما "انبیاء کی عزت تانون شکنی کے ذریعے نہیں ہو سکتی وہ نبی بی کیا نبی ہے جس کی عزت کو بچانے کے لئے خون عزت الفضل ۱۹۳۹ء بحوالہ سابقہ ص۱۳۱۱)

نادانی ہے " (الفضل ۱۹۳۹ء بحوالہ سابقہ ص۱۳۱۱)

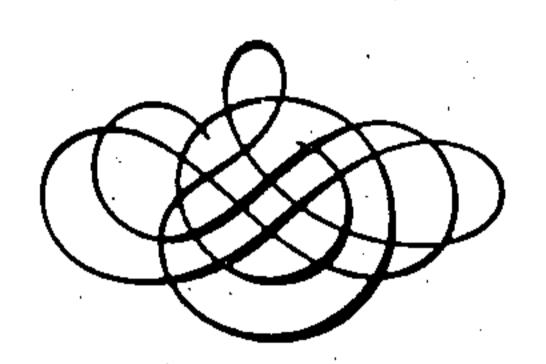

# مرزاغلام احمد قادیانی کے چند کفریات

ختم نبوت کے قرآنی ایقانی ایمانی اجماعی عقیدے کا صریح انکار کر کے مرزا غلام
احمہ قادیانی دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ ای طرح اس کو مانے والے بھی ای کے تکم میں
داخل ہوئے۔ ان کے گفر کے لئے صرف اتن ہی بات کانی تھی۔ گرجب ہم مرزا کی
کتابوں کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جگہ حشرات الارض کی طرح کفری کلمات
اس کی تعلیمات کا حصہ ہیں۔ ان کے شار کے لئے ایک ضخیم دفتر درکار ہے۔ اس مختر حجر بیل ہم صرف اس کے چند گفریہ کلمات کی نشان دہی کرتے ہیں۔ مرزاکی گفری عبارات کو
گھتے ہوئے ہم ایک ناگواری سی محسوس کرتے ہیں گرا ظمار حقیقت کے لئے ایسا کرنے بہم
کبور ہیں۔

مرزانے اپنی کتابوں میں جو کفری عبارات لیس اور جو ان ہے نظریات کا حسہ جی ان کو ہم وضاحت کے لئے چند عنوانات کے تخت بیان کریں گے۔ مثلاً ا۔ اللہ تعالیٰ کی مقدس ذات کی توہین

۲- رسول اکرم عضرت محمد مصطفی مان این شان رفیع میں گنتاخیاں ۳- تمام انبیاء کرام علیهم السلام کی شان میں گنتاخیاں

مهم- بالخصوص سید ناغیسی بن مریم او رَ ان کی والده ماجده مطهره سیده مریم کی شان میں صریح گالیاں اور گستاخیاں ۔

۵- صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیهم کی شان میں نازیر. الفاظ کا استعال

۱- عام مومنین کے بارے میں کفری کلمات اور اخلاق سے کری ہوئی ہا تیں اختصار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم ہر عنوان کے تحت مرزا غلام احمہ کی کتابور سے چند کفری کلمات درج کرتے ہیں۔ پڑھتے جائے اور توبہ و استغفار پڑھتے جائے تا کہ ایمان محفوظ رہے۔ بہتر رہے کہ ہرعبارت کے اختتام پر استغفراللہ پڑھ لیجئے۔

ا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کی توہین

› مرزا قادیانی رب العالمین کاتصور عجیب اندا زمیں پیش کرتے ہوئے لکھتا ہے : " قیوم العالمین (خد انعالیٰ) ایک ایباوجو د اعظم ہے جس کے بے شار ہاتھ' بیشار بیر'اور ہرا یک عضواس کثرت سے ہے کہ تعد اوسے خارج اورلاا نتما عرض وطول رکھتاہے اور تیندوے کی طرح اس وجو داعظم کی تاریس بھی ہیں جو صفحنہ ہستی کے تمام کناروں تک تھیل رہی ہیں اور کشش کا کام دے ر بى بير - توضيح المرام - ص٥٣ مطبوعه قاديان (١٩٢٣)

اللہ تعالیٰ کا وجود تو سب ہے اعظم ہے مگروہ انسانی اعضا کی طرح کے اعضا ۔۔۔ پاک اور منزہ ہے۔ یہ انسانی اعضا تو فنا کی علامت ہیں۔ جکیااللہ تعالیٰ کو بھی فنا مانتے ہو ؟ استغفرالله

🔾 بقول مرزا غلام احمد کو ان کے خدانے وحی میں کہا:

"انىمع الرسول احيب اخطى واصيب"

( میں رسول کے ساتھ جواب دوں گا' بھی خطا کروں گااور بھی درست

بات كهول گا۔ حقیقته الوحی-ص۱۰۲ مطبوعه قادیان (۱۹۳۴ع)

اس عبارت کے فٹ نوٹ میں مرزانے اس کی تشریح یوں کی۔

"اس و حی النی کے ظاہری الفاظ میہ معنی رکھتے ہیں کہ میں (خد انعالی) خطابھی كروں گاا و رصواب بھی۔ لینی جومیّس جا ہوں گا بھی كروں گاا و رتبھی نہیں' . او رتجهی میراا را ده بو را بهو گاا و رتجهی نهیس..... مجهی میراا را ده خطابو جا تا

ہے اور تبھی یو راہوجا تاہے "۔ (حاشیہ حقیقتہ الوحی - ص ۱۰۳)

عار ا اہل سنت و جماعت کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہی عقیدہ ہے جو قرآن مجیدنے بیان

ا-ومن اصدق من الله قيلا

٢-فعاللمايريد

"الله تعالیٰ کی کلام سے برو کر کسی کی کلام سچی ہے "؟

"الله تعالی جو جامتا ہے وہ ہو کرر متاہے۔

م ایسانہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا جاہا ہوا پورانہ ہوا ہو۔ یا اس کی منشاکے خلاف واقع ہوا ہو۔ ایسا ہو نامحال ذاتی ہے۔

○ مرزانے رب ذوالجلال والا کرام کوچوروں سے تثبیہ دیتے ہوئے لکھا:
 "تم اس فداسے ڈروجس نے میرے لئے یہ سب کچھ کرد کھایا۔وہ جس کے قضہ میں ذرہ ذرہ ہے اس سے انسان کہاں بھاگ سکتا ہے۔وہ فرما تا ہے کہ میں چوروں کی طرح پوشیدہ آؤں گا"۔ (تجلیات الیہ۔ ص ۲ مطبوعہ قادیان)

0 ای طرح مرزا قادیانی نے بے مثل و بے مثال رب تعالیٰ کو انسان (ائگریز) ہے تثبیہ دی:

"ایک دفعه کی حالت یا د آئی که انگریزی میں اول بید الهام ہوا: آئی او مین میں اول بید الهام ہوا: آئی ایم و دفح و کو کہ بین میں تم ہے محبت رکھتا ہوں۔ بھر بید الهام ہوا: آئی ایم و دفح میں تمہاری مد د تمہارے ساتھ ہوں۔ بھرالهام ہوا: آئی شیل ہیلپ گو 'بیعنی میں تمہاری مد کروں گا۔ بھرالهام ہوا: آئی کین ویٹ آئی ول ڈو و 'بیعنی میں کرسکتا ہوں جو جا ہوں گا۔ بھر بعد اس کے بہت ہی ذور ہے 'جس سے بیبدن کانپ گیا' بید الهام ہوا: وی کین ویٹ وی ول ڈو و بیعنی ہم کرسکتے ہیں جو ہم جا ہیں گاور الهام ہوا: وی کین ویٹ وی ول ڈو و بیعنی ہم کرسکتے ہیں جو ہم جا ہیں گاور اس وقت ایک الیا لجہ اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جو سرپر اس وقت ایک الیا لہے اور تلفظ معلوم ہوا کہ گویا ایک انگریز ہے جو سرپر کھڑا ہوا بول رہا ہے۔ (براہین احمد بیہ سے ۵۰ میں مطبوعہ امر تسر)

## ۲- قرآن و حدیث کی تو ہین

" قرآن شریف خدا کی کتاب او رمیرے منه کی باتیں ہیں "-- (حقیقته الوحی - ص ۸۸ 'مطبوعه قادیان ۱۹۳۳ء' تذکره - ص ۹۹ 'مطبوعه ر بوه)

ن بر قرآن مجید کے بارے میں لکھا:

"قرآن آسان پراٹھالیا گیاتھاجے ایک مردفاری الاصل (مرزا قادیانی) زمین پراتارلایا"۔ (ازالهٔ اوہام۔ ص۲۹۷٬۲۹۲٬ حصد دوم) ن د مرزانے اپنے آپ کو قرآن کے مانند قرار دیا۔ "مااناالا کالقران۔ میں توبس قرآن ہی کی طرح ہوں"۔

(تذكره-ص ١٢٢،مطبوعه ربوه)

مرزاجی نے اپنے شیطانی الهامات کو قرآن مجید کی طرح یقینی بتایا:
 "میں خد اتعالیٰ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الهامات پر اس طرح ایمان
 لا تا ہوں جیسا کہ قرآن شریف پر اور خد اکی دو سری کتا ہوں پر – اور جس
 طرح میں قرآن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خد اکا کلام جانتا ہوں – اس
 طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہو تا ہے خد اکا کلام یقین کرتا
 ہوں"۔ (حقیقتہ الوحی – ص ۲۱۱ مطبوعہ قادیان ۱۹۳۳ء)
 ہوں"۔ (حقیقتہ الوحی – ص ۲۱۱ مطبوعہ قادیان ۱۹۳۳ء)
 تر آن مجید پر افترا کرتے ہوئے مرزاجی کھتے ہیں:

"اب اس رسالہ کی تحریر کے وقت میرے پر بیہ منکشف ہوا کہ جو پچھ براہین احمد بید میں قادیان کے بارے میں کشفی طور پر میس نے لکھالیعنی بیہ کہ اس (قادیان) کاذکر قرآن شریف میں موجو دہے در حقیقت سے صحیح بات ہے… پس پچھ شک نہیں جو قرآن شریف میں قادیان کاذکر ہے "۔

(خطبه الهاميه - ص ۲۰ مطبوعه ربوه)

ترآن شریف بر ایک اور افترا باند هته ہوئے مرزا قادیانی لکھتے ہیں:
" یہ بھی یا در ہے کہ قرآن شریف میں بلکہ تو ریت کے بعض صحفوں میں بھی
یہ خبرموجو دہے کہ مسیح موعو دکے و فت طاعون پڑے گی"۔

یہ خبرموجو دہے کہ مسیح موعو دکے و فت طاعون پڑے گی"۔
(کشتی نوح۔ ص۵ مطبوعہ قادیان)

احادیث نبویہ علی صاحبا افضل العلوات و اکمل التسلیمات کی جا بجا تو ہین کی اور ان کو رقع کی ٹوکری کا مال بنایا: مرزا قادیانی کے اپنے الفاظ پڑھیئے:

"مولوی ناء الله صاحب کتے ہیں کہ آپ کو متے موعود کی پیش گوئی کاخیال کیوں دل میں آیا۔ آخروہ حدیثوں سے ہی لیا گیا۔ بھر حدیثوں کی اور علامات کیوں قبول نہیں کی جاتیں۔ یہ ساوہ لوح توافترا سے ایسا کتے ہیں اور یا محض حماقت سے ۔ اور ہم اس کے جواب میں خد اتعالیٰ کی قتم کھا کربیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اوروہ وی کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اوروہ وی ہے جو میرے پرنا ذل ہوئی۔ ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں قرآن نثریف کے مطابق ہیں اور میری وی کے معارض نہیں اور ہیں قرآن نثریف کے مطابق ہیں اور میری وی کے معارض نہیں اور دو سری حدیث بیں "۔

(اعجاز احمدی-ص ۱۳۰۰ طبع قدیم)

٣- حضور خاتم النمين طَلْيَهُ كَي شان مقدس كى تكذيب اور توبين:

مرزا قادیانی نے عقیدہ ختم نبوت کا انکار کیااور اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا خود لکھتا ہے۔
 "خدا تعالی نے براہین احمد بیر میں اس عاجز کا نام امتی بھی رکھااور نبی بھی "- (ازالۂ اوہام - ص ۵۳۳ 'مطبوعہ قادیان)

قرآن مجید میں جو آیات مقد سات حضور سید المرسلین مان کی شان میں نازل ہو کیں
 مرزا قادیانی نے انہیں اپنے اوپر جمالیا۔ چنانچہ لکھتا ہے:

"وما ارسلنك الارحمته للعالمين - تجه كوتمام جمان كى رحمت كواسطيروانه كيا" - (انجام آتهم - ص ۱۸)

نیز آبیر کریمہ و مبشر ابر سول یا تی من بعدی اسمه احمد ہے اپنی ذات مراد لیتا ہے۔

○ مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اولاد کی جگہ تھرایا۔ لکھتا ہے:
 " مجھ کو اللہ تعالیٰ فرما تا ہے وانت منی بسمنزلہ اولادی انت منی واند منی واند منی اسلام احمد تو میری اولاد کی جگہ ہے تو مجھ ہے اور تیں میں بہتھ ہے ہوں "۔ (دافع البلاء۔ ص۲)

O حضور سید الا کرمین والا خرین مانتگایم کی وحی اور الهام کو مرزا قادیا نی غلط بتا تا ہے۔ لکھتا

" حضرت رسول خد ا ملی کی الهام و و حی غلط نکلی تھیں " " مسرت رسول خد ا ملی کی کی الهام و و حی غلط نکلی تھیں "

(ازالهٔ اوہام-ص ۱۸۸ مطبوعه قادیان)

ا ایبای دیگر انبیاء کرام ملیم السلام کی پیش گوئیوں کو غلط بتا تا ہے۔ حضرت مو کی علیہ السلام کے بارے میں لکھتا ہے:

" حضرت موسیٰ کی پیش گوئیاں بھی اس صورت پر ظہور پذیر نہیں ہو کیں جس صورت پر حضرت موسیٰ نے اپنے دل میں امید باند ھی تھی۔غایث مہا فی الباب بیہ ہے کہ حضرت مسیح کی پیش گوئیاں زیا دہ غلط نکلیں۔

(ا زالهٔ اوہام - ص ۸)

سنرت موئی اور حفرت عیسیٰ علیما السلام کی گشاخیاں کرکے مرز اکا جی نہیں بھرا۔ ترقی
 کرکے چار سوانبیاء کرام علیهم السلام کی شان میں بکتا ہے:

"ایک باد شاہ کے وفت میں جار سونی نے اس کے فتح کے بارے میں پیش گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے (نعو ذباللہ) اور باد شاہ کو شکست ہوئی بلکہ وہ ای میدان میں مرگیا"۔ (ازالۂ اوہام-ص۲۲۹ مطبوعہ قادیان)

ت قرآن مجید' جس نے بہترین اخلاقی تعلیم بھی دی' اس کے متعلق مرزا لکھتا ہے کہ اس میں گندی گالیاں بھری ہیں: `

" قرآن شریف میں گندی گالیاں بھری ہیں اور قرآن عظیم سخت زبانی کے طریق کواستعال کر رہاہے "۔ (ازالۂ اوہام۔ص۲۸) • رسول معظم حضرت عیسلی علیہ السلام کی رسالت کا انکار اور قرآن پر صریح اعتراض

كرتے ہوئے مرزا قادیانی لکھتاہے:

" یہو د تو حفزت عیسیٰ کے معاملہ میں اور ان کی پیشگو سُوں کے بارے میں ایسے قوی اعتراض رکھتے ہیں کہ ہم بھی جو اب میں جیران ہیں بغیراس کے کہ سید کمہ دیں کہ ضرور عیسیٰ نبی ہتھ ۔ کیونکہ قرآن نے اس کو نبی قرار دیا ہے اور کوئی دلیل ان کی نبوت پر قائم نہیں ہو سکتی' بلکہ ابطال نبوت پر کئی دلا کل قائم ہیں "۔ (اعجازاحمدی۔ ص۱۳)

 حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مرزا قادیانی نے اپنے آپ کو فضیلت دی لکھتا ہے : " مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر مسے ابن مریم میرے زمانہ میں ہو تاتو وہ کلام جو میں کرسکتا ہوں وہ ہر گزنہ کرسکتا اور و ہ نشان جو مجھے ہے طا ہر ہو رہے ہیں و ہ ہر گز د کھلانہ سکتا ''۔

ِ ( نشتی نوح – ص ۵۲)

0 ایک اور موقعه پر ایبایی دعوی کیا:

"اب خدابتلا تاہے کہ دیکھو مکیں اس کا ٹانی پید اکروں گاجو اس ہے بھی بہتر ہے جو غلام احمہ ہے بعنی احمہ کاغلام

ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو اس سے بہتر غلام

(دافع البلاء - ص ۲۰)

 حضرت عیسی علیہ السلام کی پاکبازی اور عصمت کار ڈکرتے ہوئے نمایت فہیج انداز میں آپ اور آپ کے آباد اجداد پر تعریض کرتا ہے:

" آپ کا (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کنجریوں سے میلان اور صحبت بھی شاید اسی و جہ سے ہو کہ جدی مناسبت در میان ہے ورنہ کوئی پر ہیز گار انسان ا یک جو ان کنجری کو بیہ موقع نہیں دے سکتا کہ وہ اس کے سریر اپنے نایاک ہاتھ لگائے اور زناکاری کی کمائی کاپلید عطراس کے سریر ملے اور آپنے بالوں کواس کے پیروں پر ملے۔ سمجھنے والے بیہ سمجھ لیں کہ ابیاا نسان کس چلن کا آ د می ہوسکتاہے "۔ (ضمیمہ انجام آتھم۔ص2)

O مرزا قادیانی نے حضرت علیلی علیہ السلام جیسے مقدس اور بر گزیدہ رسول پر نهایت سخت حملے کئے۔ مثلاً انہیں شرری مکار ' بدعقل ' فخش گو ' بد زبان ' جھوٹا' چور ' خلل د ماغ والا ' بد قسمت ' نرا فرین ' پیروشیطان وغیره تک لکھا۔ حدّ بیہ کہ آپ پر ایبانایاک الزام لگایا جو سمی شائسته انسان کو قطعاً زبیب نہیں دیتا۔ اپنی عاقبت خراب کرتے ہوئے مرزا قادیانی کھتا ہے:۔ "آپ کا خاند ان بھی نمایت پاک و مطهرہے۔ تین دا دیاں اور نانیاں آپ کی زناکاراور کسی عور تیں تھیں۔ جن کے خون سے آپ کاوجو دہوا"۔ (ضمیمہ انجام آتھم۔ص)

غرض اس د جال قادیانی کے کفری عقائد کہاں تک گنائے جائیں۔ اس کے لئے تو ایک د فتر چاہئے۔ مسلمان ان چند خرافات سے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں مرزا قادیانی نے خدا تعالیٰ قرآن مجید' حضور خاتم الانبیاء مل النبیاء مل النبیاء کرام علیم السلام بالحضوص سید ناعیسی علیہ السلام پر کسے ناپاک الزامات لگا کرا ہے کفرپر رجٹری کرائی۔

تعجب ہے ان مسلمانوں پر 'جو مرزا قادیانی کے گفری عقائد پر مطلع ہو کر پھر بھی انہیں مسلمان جانتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ مرزائیوں کے ان عقائد سے بیزاری کا اعلان کریں۔ مرزائیوں کو مسلمانوں سے الگ دھرم میں شار کریں اور ان سے دور رہیں۔

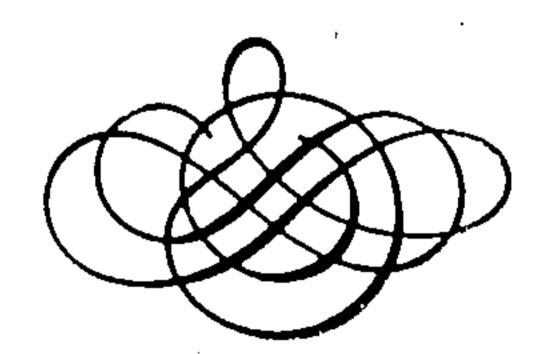

# كافرمسجد كامتولى نهيس ره سكتا

بسم الله الرحمن الرحيم ٥

الحمدلله وكفى والصلوة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى اله واصحابه واتباعه الى يوم الجزا

مسجد کا لغوی معنی ہے . سجدہ کی جگہ

پہلی امتوں کے لیے لازم تھا کہ وہ معروف متعین جگہوں پر ہی عبادت کیا کریں. معروف عبادت گاہوں کے علاوہ کسی اور جگہ عبادت کرنا ان کے لیے جائز نہ تھا. سید الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدق اللہ تعالیٰ نے اس امت کو خصوصیت اور اجازت عطا فرمائی کہ روئے زمین کی ہریاک اور عبادت کے لائق جگہ پر نماز پڑھ کیں.

فقهی اصطلاح میں مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جس کو تسی مسلمان نے اپنی ملک سے الگ کر کے مسلمانوں کی عبادت کے لیے وقف کردیا ہو اور عبادت کے لیے اذن عام کردیا ہو.

جو جگہ ایک بار مسجد قرار پاجائے قیامت تک مسجد ہی رہتی ہے . اس جگہ مسجد کی عمارت تغییر کرنا' اس میں محراب ' مینار اور منبروغیرہ بنا کر اسلامی تشخص قائم کرنا سنت متواریۃ اور مسلمانوں کی روایت قدیمہ ہے .

" تقير مسجد" ايك جامع كلمه ب اس مين درج ذيل امور شامل بن.

ا. مسجد کی عمارت بنانا

۲. مسجد میں اضافیہ کرنا

١٣. مسجد كو توسيع دينا

۸. منجد کی مرمت کرنا

۵. اس میں چیائیاں ' فرش فروش وریاں ' قالین وغیرہ بچھانا

٢. ديوارول پر قلعي ' رنگ وروغن كرنا' جھاڑو دينا' صفائي كرنا

٤٠ أس ميس روشتي اور زيب و زينت كرنا.

٨. اس ميس نماز برهنا علاوت قرآن كرنا ذكرو اذكار مستونه اداكرنا.

٩. اس مين درس وتدريس كرنا.

۱۰. عبادت کے کیے وہاں داخل ہونا اور اکثر آتے جاتے رہنا ۱۱. اذان و تکبیر کہنا

١٤. جماعت قائم كرنا

۱۳. دنیوی باتیں نه کرنا' خرید و فروخت سے منع کرنا.

الله براس چیزے مسجد کو بچانا جو مسجد کی عظمت کے منافی ہو. وغیرہ

" (تفصیل کے لیے ملاحظہ ہو۔ تفسیر خازن کبیر ' روح البیان ' مظهری وغیره)

" تغیر مسجد" کے اس جامع مفہوم میں تمام امور کی ادبیگی کا حق صرف اہل اسلام کے لیے ہے. کافر ' مشرک اور مرتد کو ان میں سے کسی امر کی ادابیگی کا حق نہیں. اگر کافر 'مشرک یا مرتد مسجد کی تغیر کرنا چاہے تو اسے منع کردیا جائے بلکہ مسلمانوں پر لازم کہ تغیر مساجد میں ان سے چندہ وغیرہ بھی وصول نہ کریں .

رب كريم ارشاد فرما تاب

ماكان للمشركين ان يعمر وامشجد الله شهدين على انفسهم بالكفر اؤلئك مبطت اعمالهم و في النار هم خلدون ٥ انعا يعمر مساجدالله من امن بالله واليوم الاخر واقام الصلوه واتى الذك ة ولد بخشران الله فعسد اولئك ان بكه نه امن المبتدين. ٥ ـــ الله به ١٤ ١٨

الذكوة ولم يغش الا الله فعسى اولئك ان يكونو امن المهتدين. ٥ التوبه ١٥ ١٨ ترجمه مشركول كو نهيل بيجينتا كه الله كى مبحدين آباد كرين خود اپنے كفركى گوائى ديليے كر. ان كا توسب كيا دهرا اكارت ہے. اور وہ بميشہ آگ مين رہيں گے. الله كى مبحدين وہى آباد كرتے ہيں جو الله كامت بر ايمان لاتے اور نماز قائم كرتے ہيں. اور ذكواة دينے ہيں. اور الله كے سواكسى

ے شیں ڈرتے تو قریب ہے کہ میہ لوگ ہدایت والوں میں ہول (کنزالایمان)

ان آیات کریمہ کے شان نزول میں مفرین نے بیان کیا کہ قریش کے رو ساء کی ایک جماعت ہو بدر میں گرفتار ہوئی اور ان میں حضور پاک میں ہیں گئی جہاں کے بچا حضرت عباس بھی تھے۔ (اس وقت تک بید اسلام نہیں لائے تھے) ان کو صحابہ کرام نے شرک پر عار دلائی اور حضرت علی مرتفئی نے تو خاص حضرت عباس کو سید عالم میں ہیں گئی کے مقابل آنے پر بہت سخت ست کہا۔ حضرت عباس کہنے گئے کہ تم ہماری فامیاں تو بیان کرتے ہو اور ہماری فوبیاں چھپاتے ہو۔ ان سے کہا گیا کہ آپ کی پچھ فوبیاں بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہم تم سے افضل ہیں۔ ہم معجد حرام کو آباد کرتے ہیں۔ کعبہ کی فدمت کرتے ہیں۔ اس پر بیہ آب کعبہ کی فدمت کرتے ہیں۔ اس پر بیہ آب کو نہیں بنچا۔ کیونکہ معجد آباد کی فاتی ہے اللہ کی عبادت نازل ہوئی کہ معجدوں کو آباد کرنا کافروں کو نہیں بنچا۔ کیونکہ معجد آباد کی فاتی ہے اللہ کی عبادت

نازل ہوئی کہ مسجدوں کو آباد کرنا کافروں کو حہیں پہنچتا ۔ کیونکہ مسجد آباد کی جاتی ہے اللہ کی عبادت کرنے کیلئے۔ توجو خدا کا منکر ہو اس کے ساتھ کفر کرے وہ کیا مسجد کو آباد کرے گا.

(صحيح مسلم. ابوداؤر صحيح ابن حبان. تفسير ابن الى عاتم. تفسير ابن كثيره خازن. روح البيان. مظهري.

روح المعاني. تبير. اسباب نزول. خزائن العرفان وغيره)

حضرت ملاجيون استاد شهنشاه اور نگزيب عالمكير رحمته الله عليه لكفته بين . .

"دوى فى نزولها الاعباسا رضى الله تعالى عنه لماسبى حين كان مشركا عرض الصحابت رضى الله تعالى عنهم الاسلام عليه ولاموه على الشرك فقال انتم غير مفضلين منا وانا نساويكم نشتفل بتعمير المسجد الحرام و نظمه ونسقى الحاج ونعتق رقابا غنزلت (التفسرات الاحمديم سن ١٥٢ مطح بمرى)

ان آیات کے شان نزول میں بیان کیا گیا ہے حالت کفرو شرک میں جب حضرت عباس قیدی ہوئے۔ صحابہ کرام نے ان پر اسلام پیش کیا. حضرت علی مرتضلی نے ان پر ملامت کی. حضرت عباس نے کہا کہ تم ہم سے سے افضل نہیں ہو بلکہ ہم تمہارے مساوی ہیں. ہم مسجد حرام کی تقمیر میں مشغول رہتے ہیں۔ اس کی تعظیم کرتے ہیں. حاجیوں کو بانی بلاتے ہیں اسپروں کی رہائی کراتے ہیں۔ اس پر سے آیت نازل ہوئی.

حضرت ملاجیون ان آیات کا مفہوم یوں بیان کرتے ہیں:

"والمعنى ماصح للمشركين ومااستقام لهم تعمير المساجد حال كونهم شاهدين على انفسهم بالكفر يعنى لايستقم لهم الجمع بين المتنا فيين عمارة بيت الله وعبادة غيره انما يعمر المساجد من امن بالله واليوم الاخر واقام الصائرة واتى الزكواة ولم يخش الاالله المومنون الجامعون للكمالات العلميه والعمليه فالمقصود ان الله تعالى منع المشركين عن تعمير المساجد حال كونهم على الشرك واجاز ذلك التعمير لمن كان جامعاللصفات المزكورة خاصتم"

(التفسيرات الاحربيه . ص ١٥٨٧)

آیت کا معنی یہ ہے کہ مشرکین کے لیے جائز نہیں اور نہ انہیں ہی یہ حق پنچنا ہے کہ وہ مجدول کو آباد کریں دراں حالیکہ وہ اپنے کفرو شرک پر خود عملی اور قولی گواہی دے رہے ہیں. بت برسی بھی کریں اور خدمت کعبہ بھی. حضور اکرم کا انکار بھی کریں اور حاجیوں کی خدمت بھی . یہ تو اجتماع ضدین ہے جو محال ہے . مجدول کی آبادی کا حق صرف انہیں ہے جو ایمان لائیں اللہ تعالیٰ بر ایمان لائیں اللہ تعالیٰ بر فی کے ذریعے قیامت کو نبی کے ذریعے مانیں . یعنی اسلام کے تمام ارکان پر ایمان لائیں .

ملی طور پر نماز اواکریں اور زکوا تھ دیں وین میں خدا کے سوا کسی سے نہ ڈریں ایسے کمالات علمیہ اور جملیہ کے مومن ہی مجدول کو آباد کرنے کے مستحق ہیں ان آبات سے مقدود یہ ہے کہ مالوں کو (حالت کفریں) مساجد کی تقیر سے روک دیا جائے۔

ا کافروں کو (حالت کفریں) مساجد کی تقیر مساجد جائز ہے .

کاماصہ کام کے طور پر حضرت کما جون علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں ؛

ذملم منه ان البناء البعديد معنوع لهم بالطريق الاولى فان اراد كافران يبنى مساجد اويععر الله

بمنع منه وهوالمعنهوم من النص وان لم يدل عليه روايته. (تفيرات احمديد . ص ۱۵۲۳) . ا كافر كو مبحد جديد بنائے سے روك ديا جائے.

، اگر کافر مسجد بنانا جاہے یا اس کی آبادی کا ارادہ کرے تو اسے منع کردیا جائے.

ِ تَفْسِر خَازَن مِیں ہے:

فنزلت هذه آلايه ماكان للمشركين اى ما ينبغى للمشركين ان يمرو أمساحد الله اوجب الله على المسلمين منعم من ذلك لأن المساحد انما تعمر لعباده الله تعالى وحده فمن كان كافرا بالله فليس له ان يعمر مساحد الله ...."

(تفسیرخازن. جلد۲ ص ۲۲۲)

ر سیر مارن، بید بن بنچا کہ وہ معبدوں کی تغیر کریں ، الله تعالی نے مسلمانوں پر واجب کیا مشرکین کو بیہ حق نہیں بنچا کہ وہ معبدوں کی تغیر کے روک دیں اس لئے کہ معبد تو الله وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کے لئے بنائی جاتی ہے ۔ پس جو شخص الله پر ایمان نہیں رکھتا اسے معبد کی تغیر کا کوئی حق د

امام فخرالدین رازی ندکوره بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں: -

کیس للکافران یقدم علی مرمة المساجد وانعالم یجذ له ذلک لان المسجد موضع المعبادة فیجب ان یکون معظما والکافر بھینه ولا یعظمه ایضا الکافر نجس فی المحکم لقوله تعالی ان المسرکون نجس و تعلقی انعاله المسرکون نجس و تعلقی المساجد واجب لقوله تعالی ان طهرا بیتی للطائفین وایعنا الکافر لا یحتذر من النجاسات لدخوله فی المسجد تلویت للمسجد وذلک قدیودی الی فساد عبادة المسلمین وایعنا اقدامه علی مرمة المسجد یجری مجری الانعام علی المسلمین ولا یجوز ان یصیر الکافر صاحب المنة علی المسلمین، (تفیرکبیر جلد ۱۱ ص ک طبح ایران) کافر کے لئے مبود کی تقیر کرنا چائز نہیں، یہ اس وجہ سے کہ مبد عبادت کی جگہ ہے، لیس مبحد کا منظم ہونا واجب ہے اور کافر مبحد کی توہین کرنا ہے اس کی تعظیم نہیں کرنا، نیز کافر حکماً نجس ہے کوئلہ آلڈ تعالی فرمانا ہے: مشرکین نجس ہین، اور مساجد کی پاکیزگی واجب ہے، الله تعالی فرمانا مبد میں اسکے وافل ہونے سے مبحد ناپاک ہوگی اور اس سے مسلمانوں کی عبادت نہیں بیتا، لاندا مبد میں اسکے وافل ہونے سے مبحد ناپاک ہوگی اور اس سے مسلمانوں کی عبادت نہیں جن ہوگافیز کفار کی تغیر مساجد سے لمانوں پر ان کا اصان ہو گاور کفار سے مسلمانوں پر اصان کو گاور کفار سے مسلمانوں پر اصان کو کافران عائز نہیں ۔

مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ کفار کو تغیر مساجد سے منع کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مساجد صرف اللہ تعالیٰ کی مساجد عرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنائی جاتی ہیں اور جو شخص اللہ بتعالیٰ کا منکر ہو اس کو مساجد بنانے کا کوئی حق نہیں.

التعديدة وتغيركير - جلد ١١ س - ٢٥٠٨)

ایت مذکورہ بالا دلالت کرتی ہے کم کائر کو مسبد کی آبادی سے روکا جائے اور آگر توئی گائر مسجد تر استی مرت کی وصبت کرے اس کی وصبت قبول نہیں کی جلئے گی اور کافر کو مسجد میں داخل ہو ۔ فر سے روکاجائے آگر کوئی کافر مسلمان کی اجازت کے بغیر مسجد میں داخل ہوتو اسے مزاوی جائے ۔ آیت مذکورہ کے شان نزول میں تفییر تھائی میں مزید وضاحت ہے۔ متاسب مسلوم ہو اسمے کہ اس کا ایک اقتباس یہاں پیش کردیا جائے:

توحید پر بنی ہے. سو وہ ان میں کہاں؟

(تفییر فتح المنان المعروف بہ تفییر حقانی. جلد چہارم ص ۱۳۰۰ طبع دہلی)

تفییر حقانی کا بیہ اقتباس کسی تبصرے کا مختاج نہیں. واشگاف الفاظ میں بیہ شہادت د۔ ، رہا ہے کہ مسجد کی آبادی کسی کافر کا استحقاق نہیں. کافر اگرچہ کسی مسجد کو کتنا عرصہ اپنے زیر تصرف رکھا ہے، برغم خویش اس کا انتظام وانصرام کرے کیکن اس کا کفر اسے اس استحقاق سے محروم رکھتا ہے،

مسلمان پر ورجب سیم کم اس بقعہ مقدسہ کو جسے کافر مسجد سیجھ کر آباد رکھے ہوئے ہے اس کے تصرف سے آزاد کرائے اور اس کی آبادی میں خود کوشش کرے.

آیت مبارکہ کی نمی تفیر (باختلاف الفاظ) علامہ جلال الدین محل شافعی واضی ناصر الدین بیناوی شافعی علامہ بدر الدین علی شارح بخاری نے (عدہ القاری شرح بخاری جلد ۳ ص ۲۰۷) میں فرمائی ہے۔

مولوی جناب اشرف علی تھانوی نے سورہ توبہ کی ان آیات کا ترجمہ بول کیا ہے:

دو مشرکین کی بیہ لیافت ہی نہیں کہ وہ اللہ کی مجدوں کو آباد کریں جس حالت میں کہ وہ خو، اپنے اوپر کفر کا اقرار کررہے ہیں. ان لوگوں کے سب اعمال اکارت ہیں. اور دوزخ میں ود اوگ ہیشہ رہیں گئی مجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے. جو اللہ مجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے. جو اللہ مجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے. جو اللہ مجدوں کو آباد کرنا ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ مجدوں کے دن کریں اور زکوا قویں اور بجزا اللہ مجموعہ سوا کسی سے نہ ڈریں سو ایسے لوگوں کی نسبت توقع ہے کہ وہ اینے مقصود تک پہنچ جائیں گے.

( ترجمه مولوی اشرف علی تفانوی)

آيت مباركه نذكوره بالا انها يعمر مساجد الله من امن باالله الخ

اگر جملہ خبر میہ ہوتو اس کی حکایت کو الله کریم نے بیان فرما کر ثابت رکھا ہے اس کی تردیدیا تنتیخ نہیں فرمائی اور اگر بطور امر اسلامی قانون ہوتو بھی تھم ظاہر ہے حکومت اسلامیہ اور خود مسلمانوں پر اس پر عمل کرنا لازم ہے۔

احکام سابقہ کی تائید اس ارشاد سے ہوتی ہے۔

ومالكم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجدالعرام وماكانوا اولياؤه ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون

(سوره القال: ١٠٠٠)

ترجمہ. اور انہیں کیا ہے کہ الکا انہیں عذاب نہ کرے وہ تو مسجد حرام سے روک رہے ہیں اور وہ اس کے اہل نہیں اسکے اولیا تو پر ہیزگار ہی ہیں مگر ان میں اکثر کو علم نہیں.

مفسر کبیر علامہ جلال الدین محلی شافعی (جو اپنی تفسیر میں سب سے قوی ردایت لکھتے ہیں) اس آیت کی تفسیر یوں فرماتے ہیں.

(دماكاتوا اولياؤه) مستعقين ولاية امره مع شركهم وهو ردلعا كانوا يقولون نعن ولاة البيت والعرم فنصد من نشاه وند خل من نشاه ( ان اولياؤه الا العتقون ) من الشرك لا يعبدون فيه وقيل الضعير ان الله ( ولكن أكثرهم لايعلعون ) ان لاولاية لهم عليه

( جلالين )

کفار مکہ حرم کے متولی بننے کے مستحق نہیں کیونکہ وہ مشرک ہیں. اس آیت میں ان لوگوں کا رة

ہے جو یہ گئے تھے کہ ہم بیت اللہ اور حرم کے متولی ہیں۔ جے چاہیں بیت اللہ میں داخل ہونے سے روک دیں اور جے چاہیں داخل ہونے کی اجازت دیں (حدیدیے کے سال انہوں نے حفور اگرم مسئول کا انہوں نے ایسا کیا تھا) حرم کے متولی تو وہ ہیں جو کفر اور شرک سے بچتے ہیں۔ اس میں غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ حرم پر ان کی کوئی ولایت نہیں نہ انہیں اس میں تصرف کا حق ہے۔ ایکش مفسرین نے اولیا وَہ میں دونوں جگہ ضمیر غائب کا مرجع اللہ تعالی کی ذات قرار دیا ہے ) مولانا عبد الحق نے ان آیات کا ترجمہ یوں کیا:

"اور یہ اس کے متولی بھی نہیں۔ اس کے متولی تو پر ہیز گار ہی ہیں۔" (نیفسیر صفائی۔ جا ہم من مهم!) سورق انفال کی اس آیت وماکانوا اولیاؤہ ان اولیاؤہ الا المتقون میں اولیاؤہ سے مراد متولی اور متصرف کے ہیں۔ تفییر مدارک میں ہے:

(وماكانو اولياؤه) وما استحقوا مع اشراكهم وعدواتهم المنين ان يكونوا ولاة امرالحرم (ان اولياؤه الا المتقون) من المسلمين (مرارك على ماشيه فازن. جلد مر ۱۹۲۳)

دین کی عداوت اور شرک پر قائم رہتے ہوئے کفار مکہ حرم کے متولی و متصرف رہنے کے اہل شیں اس کے متولی تو مسلمانوں میں سے پر ہیز گار لوگ ہیں.

بیمقی وفت قاضی نناء الله پنی بنی نے بھی اس آیت کی تفییراس طرح کی ہے. (تفییر حقانی جلد میں میں ۱۸۴)

" ( وما كانوا اولياؤه ) اور وہ مسجد حرام كے متولى ہونے كے قابل نہيں . . . . . . . . . ( ان اولياؤه الا المتقون ) نہيں بين حق دار كعبہ كے مگر متقى لينى وى لوگ كعبہ كے حقدار بين جو شرك سے ير بيز ركھنے والے بين.

(اردو ترجمه مظهري. جلد ۵ ص ۱۹۳۳ طبع د بلي)

جناب مودودی صاحب نے اس آیت میں ولی کا ترجمہ متولی کیا ہے. تفسیری خواشی میں مزید لکھا: " . . . . محض میراث میں محاورت اور تولیت بالینے سے کوئی مخض یا گروہ کسی عبادت گاہ کا جائز محاور و متولی نہیں ہوسکتا. جائز محاور و متولی تو صرف خدا ترس اور پر بمیز گار فہمی ہوسکتے ہیں. " جادر و متولی نہیں ہوسکتا. جائز محاور و متولی تو صرف خدا ترس اور پر بمیز گار فہمی ہوسکتے ہیں. "

> جناب مودودی صاحب کی اس عبارت نے واضح بنایا کہ ۱- کافرو مشرک کسی عبادت کا جائز منولی اور مجاور نہیں ہو سکتا.

2-اگر کوئی عبادت گاہ مسجد وغیرہ میراث میں تکسی کافر کے حصے میں آئے تو بھی کافر اس کا جائز متولی

اور مجاور نہیں بن سکیا جیسا کہ بیت الله پر اگرچہ مشرکین کا دعوی کی تھا کہ ہم بطور میراث اس کے متوبی ' متصرف اور مجاور ہیں ۔ قرآن مجید نے ان کے دعویٰ کو باطل کردیا اور فرمایا وراشت یا ملکیت کے طور پر بھی تم بیت الله ' مسجد یا کسی عبادت گاہ کے جائز متولی اور مجاور نہیں رہ سکتے ۔ صدر الا فاضل مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی اس آیت کے تفسیری حواشی میں لکھتے ہیں ۔ « اور کعبہ کے امور میں تصرف و انظام کا ( یہ مشرک لوگ ) کوئی اختیار نہیں رکھتے کیونکہ وہ مشرک ہیں "

علامه ابو بكر جصاص حفی (متوفی - ۳۷۰ هه)نے مساجد پر کافروں کی تولیت اور تصرفات پر فیصله کن ارشاد فرمایا. لکھتے ہیں:

فاقتضت الآية منع الكفار من دخول المساجد ومن بنائها وتولى مصالحها والقيام بهالا نتظام اللفظ الا مرين" (ادكام القرآن جلاس ص٨٥ طبع لابور) اس آيت (ماكان للمشركين ان يعمرو امساجد الله) كالمقتنى يه ب كه لفار كو مجد مين داخل بون مساجد بنان اس كه مصالح كه انظام كرني اور اس كا نكران بنني سه روك ديا جائد. كيونكه لفظ تغيران دونول باتول كو شامل ب.

علامہ ابو بکر مرغینانی صاحب ہدابہ (متونی ۵۹۳ ھ) علامہ ملا نظام الدین (متونی ۱۵۵ ھ) جامع فقادی عالمگیری اور علامہ ابن عابرین شامی (متونی ۱۲۵۲ ھ) وغیرہ فقہاء کرام نے بھی تصریح فرمائی ہے کہ کافر کو مسجد کی تولیت کا کوئی حق نہیں۔ ان کا کفر ان کے استحقاق تولیت کو باطل کرنیتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن مجید کی صریح نصوص 'احادیث طیبہ' مفسرین کے تفسیری فوائد اور اجلہ

خلاصہ کلام نیہ ہے کہ فرآن مجید کی صرح تصوص' احادیث طیبہ' مفسرین کے تقبیری فوا کہ اور اجلہ فقہاء کی تصریحات ان امور پر متفق ہیں کہ

۱- مسجد کی آبادی کاحق صرف مسلمان کو ہے۔

2-كافر بوجه كفرمسجد كالمنتظم متولى اور متصرف نهيس ره سكنا.

3- كافر كو مسجد ميں بلاوجه آنے سے روك ديا جائے.

4- حکومت اسلامیہ اور مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان احکام پر عمل کریں.

5-اگر کوئی کافران احکام کی خلاف ورزی کرے تو اے تعزیرا سزا دی جائے۔

والله تعالى اعلم وصلى الله تعالى عليه واله وصحبه وبارك وسلم

# برِعظیم پاک وہند میں سُنی عُلماء و مشائخ کی علمی و عملی کاوشیں بسلسلہ ردِ قادیا نبیت

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### نحمده ونصلي على رسوله الكريم

مرزا غلام آحمه قادمانی کی زندگی کا مختصر خاکه ملاحظه ہو.

- (۱) مرزا غلام احمه قادیانی ۱۸۳۹ء میں قادیان ضلع گورداسپور (بھارتی پنجاب) میں پیدا ہوا۔ باپ کا نام مرزا غلام مرتضیٰ تھا
- (۲) مروجہ علوم عربی اللہ مل علی طب وغیرہ میں معمولی شد بد حاصل کرکے ۱۸۶۳ء میں ڈی سی. سیالکوٹ کی بچمری میں اہل مد بھرتی ہوا. جار سال تک وہاں ملازمت کر تاریا
- (۳) ۱۸۷۹ء میں پچاس جلدوں پر مشتل ایک کتاب " براہین احمریہ " لکھنے کا اشتہار دیا اور چندہ کی اپل کی.
- (۴) مماء سے ۱۸۸۳ء تک صرف جار جلدوں پر مشمل " براہین احدید " شائع کی اور اسی پر اکتفا کیا. اور دعویٰ کیا کہ وہ " مامور من اللہ " اور " مجدد " ہے.
- (۵) ۱۸۸۱ء میں '' سرمہ چشمہ آربیہ '' تصنیف کی اور آربیہ کے مقابل مناظر اسلام کی حیثیت سے شہرت پائی اس عرصہ میں عیسائی یادر بوں سے مناظرے بھی کرتا رہا.
  - (٢) ١٨٩١ء تك بظاہر اہل سنت كے عقايد اور اعمال كے مطابق تبليغ كرتا رہا.
- (۷) ۱۸۹۱ء میں '' مثیل مسیح '' ہونے کا وعویٰ کیا۔ '' مثیل مسیح '' ہونے کا وعویٰ زیادہ دیر نہ رہا۔ م

بعد ازال «مسيح موعود » بن بيها اور حيات حضرت عيلى بن مريم عليه السلام كا انكار كر ديا.

- (۸) دس سال بعد نومبر ۱۹۰۱ء میں اپنی نبوت کا اعلان کردیا. ابتدا " علی و بروزی نبوت "کا دعویٰ کیا. جلد ہی ظل وبروز کاجال آثار دیا. . " مستقل نبی " اور " صاحب شریعت نبی " ہونے کا دعویٰ
  - ع. (٩) ٢٦ مئى ١٩٠٨ء ميں ہيضه ( دست اور قے ) سے لاہور ميں مرگيا. اور قادمان ميں دفن ہؤا.
- قادیانی دھرم اور مرزا غلام احمہ قادیانی کی تحریک کو سیجھنے کے لئے اس دور میں سیاس اور مذہبی حالات کی ایک جھلک ملاحظہ ہو تاکہ اس تحریک کے صبیح خدوخال واضح ہول.
- . (۱) ۱۸۶۰ء میں '' تعزیرات ہند '' کو ترتیب دیا گیا۔ جس میں کہا گیا کہ ہر آدمی کو ندہبی '' تبلیغ کی اجازت '' ہے۔ گویا بر عظیم کے مسلمانوں میں زہبی انتشار بھیلانے والوں کو قانونی تحفظ دے دیا گیا۔

(۲) ۱۸۸۰ء میں برکش گورنمنٹ نے ذہبی اردادی فنڈ کا اجراء کیا۔ اس سال "براہین احمدیہ" کی اشاعت کے لئے چندہ کی اپیل شائع ہوئی۔ تاکہ "برکش ایڈ" چندہ کے روپ میں ہضم کیا جاسکے۔ (۳) اس عرصہ میں "دارالعلوم دیوبند" کی بنیاد رکھی گئی۔ جو انگریزی حمایت میں پیش پیش رہا۔

(٣) ١٨٧٣ء ميں '' تخديرُ الناس'' لکھی گئی جس ميں '' اجرائے نبوت '' کو ممکن بتايا گيا۔

شيخ ملت باحديث دل نشين

بر مراد "او" کند تجدید دیں

مرزا غلام احمد کی لغویات ' ضلالات اور کفریات کے ردوابطال میں علماء و مشائخ اہل سنت ( شکراللہ سعیھم ) کی مساعی بردی وسیع ہیں . بیہ علمی و عملی سرگرمیاں بصیرت افروز بھی ہیں اور ہمت افزا سیسی

قادیانیت کی تردید میں سنی علماء اور مشائخ نے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین سے

- o مناظرے کئے۔
- o. كتابين تكهيس.
- o فآوی جاری کئے۔
- o اشتهارات شائع کئے.
- o مرزا اور مرزائیوں کو ذلیل کرنے کے لئے ان پر دعوے دائر کئے۔ ان مقدمات میں مرزا اور اس کے متبعین کو ذلت و خواری اٹھانا پڑی.

مرزائیت کی تردید میں اہلنت کے علاء و مشائخ کے علاوہ اگرچہ دیگر فرقول کے اکابر نے بھی حصہ لیا۔ گر ان کی مسامی بہت بعد کی ہیں اور بہت محدود ہیں۔ اس وقت ہمارے مقالہ میں سرف سی علاء ومشائخ کی علمی اور عملی کاوشوں کاذکر ہوگا۔ کیونکہ مقالہ کا عنوان اس امر کا متقاضی ہے۔ بر عظیم کے سنی علاء ومشائخ ' جنہوں نے قادیانیت کا بھر پور رد فرمایا'اس کثیر تعداد میں ہیں کہ کسی ایک فہرست میں ان کا شار بہت مشکل ہے۔ یہاں صرف چند جید علاء و مشائخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سئی علاء و مشائخ کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ سئی علاء و مشائخ کے قادیانیت کے تردیدی کارناموں کو سمولت کے لئے ہم چار ادوار میں تقسیم کر لیتے ہیں۔

- (۱) مرزا غلام احمه قادیانی کی موت تک
- (۲) مرزا قاربانی کی موت سے لے کر قیام پاکستان تک
  - (m) ۱۹۵۳ء کی تحریک شحفظ ختم نبوت
  - (m) ۱۹۷۳ء کی تحریک تحفظ ختم نبوت اور اسکم بعد

مرزا غلام احمد قادیانی کی زندگی سرایا شرمندگی میں جن اکابرعاماء امل سنت نے اس کے دعاوی باطلم کی علمی اور عملی تردید فرمائی ان میں درج ذبل نام سرفهرست ہیں.

امام احمد رضا محدث برملومی حصر میں جاء میں علی شاہ علی ہے۔ حصر میں جاء میں علی شاہ علی ہے۔

مولانا غلام دستگیر قصوری مولانا غلام قادر بھیروی

مولانا اصغر علی روحی مولانا رحمت الله کیرا

مولانا غلام الله قصوري

مولانا محمه عبدالله سجراتي

مولانادبدار على الورى

بير معظم الدين مروله واله

مفتى عبدالغفار گواليار

مولانا عبدالله گرهی بیضانان 'راولینڈی

پیر خلیل الرحمان ہانسوی

قاضى سلطان محمود آئي اعوان ستجرات

مولانا عبدالسيع راميوي

بيرعبدالرحمن جھوہروی

نبیر مبراج الحق مرنالوی پیر سراج الحق مرنالوی

بيرسيد عبدالغفار باجم خيلال

بير عبدالعزيز جايز شريف

بيراحمه على بنالوي

مولانا عبدا لله جلو موڑ

مولانا محمه نورالحق شاه بور

مولانا محمد غازي راولينزي

مولانا غلام مصطفیٰ لاہور

مولانا عبد اللطيف افغاني

مولانا محمود الدين ذمره غازى خال

مولانا عبدالرحيم واعظ ولابور

حضرت پیر مهرعلی شاه گولژوی حضرت خواجه الله بخش تونسوي مولانا كرم الدين مولانا فقير محمه جهلمي مولانا رحمت الله كيرانوي مولانا حامد رضا بربلوی بير ضياء الدين سيالوي مفتى محمه عبدالله لونكي بير محمد حسين مراد آبادي مولانالطف الله حبيرر آباد مولانا كليم اللد مجمحيانه ستجرات مولانا ابوالخيري مجددي دہلوي مولانا غلام محمر بگوی بير عبدالخالق جهال خيلال شيخ نظام الدين بريلوي مولانا نواب الدين ستكوبي بير محمه چراغ چکو ژي بھيلووال حجرات بيرغلام فريد جيأير شريف مولانا احمه بھوئی مولانا نور احمه ملتاني مولانا شاه عبدالعزيز بإغبانيوري مولانا سراج الدين گولزا مولانا محكم الدين لاجور مولانا جمال الدين راولينڈي مولانا غلام احمد لابور مولانا شهاب الدمن مروكه

مولانا فتح محمد جموں مرزا قادیانی نے ۲۰ جولائی ۱۹۰۰ء کو اپنے مخالفین اور مکذبین چھیای (۸۲) علماء کی جو فہرست شائع کی ان میں اکثریت سنی حضرات نتھے

## تردید مرزائیت میں علمی محاذ اور تحریری خدمات

- (۱) المقاله المسفره عن احكام البدعة المكفرة (۱۳۰۱ه/۱۳۸۹ع) تعنيف الم احمد رضا محدث بريلوى
- (۲) السوع والعقاب على المسيح الكناب. (رزيج الاول ۱۳۲۰هم السن ۱۹۰۲ء) تعنيف امام احد رضا محدث بريكوى

اس كتاب كا موضوع ہے: مزرا قادیانی اور اس كے مانے والے مرتد ہیں. ان سے تحسی مسلمان كانكاح باطل

(٣) المستندبناء نجاه الابد (١٩٠٢م / ١٩٠٢)

مولانا فضل رسول بدایونی کی کتاب پر عربی میں حاشیہ ازامام احمد رضا بریلوی

ان حواشی میں امام احمد رضانے نئے بید اہونے والے گمراہ فرقوں اور ان کے قائدین کا ذکر کیا ہے۔ اس میں مرزائی قادیانی کے بارے میں آپ کے فتوے کے الفاظ ملاحظہ ہوں

ومن هنطا ظلفر كفر ماتفوه به العرزا القاديانى احدالدجالين الكذابين الذين احبر النبى صلى

الله علیه وسلم بعبر وجهم وقد خرج هذا فی العصر فی قادیان من فنجاب ...... ص ۱۵۵ ماسبق کی بحث سے مرزا قادیان کا کفر ظاہر ہوگیا ہے۔ یہ مرزا ان جھوٹے وجالوں میں سے ہے۔ جن کے خروج کی خبر صادق و مصدوق نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی. یہ وجال مرزا قادیانی اس زمانہ میں موضع قادیان واقع پنجاب میں نکلا.

(٣) قهر الديان على مرتد بقاديان (٣٢٣ه / بولائي ١٩٠٥ )

مرزا قادیانی کو دعوت مناظرہ 'شرائط مناظرہ 'طریق مناظرہ 'مبادی مناظرہ۔ مصنفہ امام احمد رضا نوٹ: اس نام کا ایک ماہواری رسالہ کے چند شارے مولانا حسن رضا برادر اصغرامام احمد رضا کے زیر ادارت شائع ہوئے۔

(الف) تذكره اكابر ابل سنت مرتبه مولانا عبد الحكيم شرف قادرى

(ب) تذكره علماء ابل سنت لابهور مرتبه علامه اقبال احمد فاروقي

(ج) مهر منیر' مرتبه مولانا فیض احمه فیضی (و) تازیانه عبرت مرتبه مولانا کرم الدین

<sup>-</sup> اله تفصیل کے لئے ماحظہ ہو:

(۵) جزاء الله عدوه بابائه ختم النبوه (رجب ١٣١٤م/ د مبر ١٨٩٩ع)

تصنيف امام احمد رضا محدث بربلوى

ختم نبوت کے مطلب ایمانی پر ایک سو بیس (۱۲۰) اور منکرین ختم نبوت پر تنس نصوص کے

تازیانے کتاب مذکورہ کا طغریٰ ہیں

اس کتاب مستطاب پر عرب و مجم کے جن علائے کرام نے تصدیق فرمائی وہ یہ ہیں۔

مولانا شخ احمر منى ئدرس مكه معظمه

مولانا حامد رضا بربلوی

مولانا تعيير الدين حسن خان

مولانا مطيع انرسول عبد المقتدر بدالولى .

مولانا عبر الرتيوم قادري بر**ايوني** 

مولانا مفتى محمد عبدالله لاجور

مولانا محمه السلعيل لابهور

مولانا غلام أحمد لابهور

مولانا محمه ذاکر بگوی

مولانا غلام محمر بگوی

مولانا محمه غبدالرشيد والوي

مولانا قاضى ظفرالدين

مولانا احمه حسن کانپوری

ا کران ا

مولانا لطف الله على كر هي

مولانا جان احمه حسن

مولانا عبدانسيع راميوري

اور دیوبندی اکابر

(۲) حسام العرمین علی منعرال عفر والمین (۱۳۲۴ه . ۱۹۰۱ء) دور حاضر میں پیدا ہوئے والے باطل فرقوں کا رہ جلیل' علاء حرمین شریفین کے فاوی سے موید بیہ کتاب امام احمد رضا محدث بریلوی کی معرکة الاراء تصانیف میں سے ہے. دیگر قائدین فتنول کے علاوہ مرزا غلام احمد قادیانی کی کفریات اور ارتداد کا بیان ہے.

(ع) رساله باب العقائد والكلام (عام ما ١٩١٤)

رے) رسا محدث برماوی کی بیہ تصنیف فادی رضوبہ (جمازی سائز) جلد اول کے 200 تا 842 سفحات پر پھیلا ہوا ہے.

(٨) المبين ختم النبيين (٢٦١ه/ ١٩٠٨)

ختم نبوت پر بے مثال کتاب امام احمد رضا محدث بربلوی کی تصنیف ہے. ختم نبوت مشہور آیت کر بہہ میں " الف لام " استغراقی ہے. عهد خار جی گئیں. یعنی ہر قشم کی نبوت کے خاتم حضور پر نور سیدالابرار مدنی ناجدار ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد تمسی طرح کی نبوت کا امکان نہیں.

(٩) الجراز النياني على مرتد قادياني (٩٠٠هم الهر ١٩٢١ع)

حیات حضرت مسیح علیه السلام بر قادمانیوں کے اعتراضات کا حقانیت افروز جواب امام احمد رضا

محدث برملوی کی تصنیف ہے

(۱۰) متفرق نتاوی مندرجه نتاوی رضوبه احکام شریعت عرفان شریعت مناوی افریقه اور دیگر مصنفات ' امام احمد رضامجدت بربلوی نے زندگی بھر عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے خلاف علم جہاد بلند کیا۔ آپ کے فاوئ میں مرزا قادیانی کے ارتداد اور اس کے متبعین کے احكام بكثرت موجود إن.

(۱۱) الصارم الرباني على اسراف القادياني (۱۳۱۵ ه/ ۱۸۹۷)

مجته الاسلام مولانا حامد رضا برملوی کی بیہ محققانہ تصنیف بیننہ سے نمیلی بار ۱۸۹۷ء میں شائع ہوگی. اس پر تقریظ میں امام احمد رضا بریکوی نے لکھا ،

ولقد تفرعن وتشتيطن رجل من قاديان قريه من الفنجاب فادعى ان خروجه هو المراد بنزول عيسى عليدالسلام وانه هوالمسيح الموعود وقد بين فساد قوله و ضلال زعمه ابين وجه واوضحه الولنالاعز محمد المعروف بالمولوي حامذ رضا حاد..فكتب في زالك رسالة حسنة سما هاالصارم الرباني على اسراف القادياني فكفي والتفي وشفى واشتفي...

ینجاب کے قربیہ قادیان سے ایک بربخت نے شیطان اور فرعون کا روپ دھارا . اس نے وعویٰ کیا اس كا خروج بى نزول على عليه السلام ہے. اور وہى مسيح موعود ہے. اس بدبخت كے وعوے كے فساد اور اس کے زعم کے صلال کے نمایت واضح اور بین ولائل سمیرے گفت جگر مولوی محمد حامد رضا بریلوی نے بیان کیا ہے... اس نے اس سلسلہ میں ایک خوبصورت رسالہ بنام الصارم الربانی علی اسراف القادیانی لکھا ہے. (قادیانی مرزاکی مراہی پر اللہ کی تلوار)

اس رساله مین کافی و شافی دلائل بن

- (۱۲) رجم الشياطين براغلوطات البرابين عارف کامل مولانا غلام دشتگیر قصوری ( م ۱۸۹۷ء ) کی بیر تصنیف ۱۳۰۲ اهر ۱۸۸۵ء میں شائع ہوئی. براہین احدید کی اشاعت کے اسکلے سال مولانا موصوف نے اس کے دعووں کا بطلان کتاب مذکور میں پیش کردیا.

(۱۳) فتح الرحمانی بدفع كيد قاديانی مولانا غلام دستگير قصوری کی بير بلند پايه تصنيف آپ كے وصال سے آیک سال قبل (۱۳۱ه/ ۱۸۹۶ء) میں شائع ہوئی. اس كتاب كا موضوع مرزا قادیانی كے مرو فریب کے جال كو تار تاركرنا ہے.

#### (۱۱۱) تحقیقات دستگیریه فی بفوات برابینیه

مولانا غلام دستگیر قصوری (م ۱۸۹۷ء) نے برابین احمدیہ کے ہفوات و ضلالات کو محققانہ انداز میں پیش کیا.

(۱۵) شمس الهدايد في اثبات حيات المسيح (١٥٠هم/١٩٠٠)

عارف کامل پیر مهر علی شاہ گولڑوی(م ۱۹۳۷ء) کی محققانہ تصنیف ہے. جس میں آپ نے مرزا کے دعویٰ وفات حضرت عیلی علیہ السلام کو باطل کردیا.

(١٦) سيف چشتياني (١٩ساله/ ١٩٠٢)

مرزا قادیاتی کی کتاب '' اعجاز المسیح '' (عربی) پر ایک سو اعتراضات اور آشکالات اور مولوی مجر احسن مرزائی کی کتاب سمس بازغه کے رو میں بے مثال کتاب حضرت پیر مهر علی گولژوی کی شاہکار تصنیف ہے۔ متعدد مرزائی اس کتاب کو بڑھ کر تائب ہو چکے ہیں۔

(۱۷) راست بیانی بر مخکست قاربانی

حضرت خواجہ پیر مسر علی گولڑوی اور مرزا قادیانی کے درمیان ختم نبوت کی بعض مباحث پر مشمل دلچسپ کتاب ہے.

(١٨) الالهام الصحيح في اثبات حياة المسيح (١٣١١ه/ ١٨٩٠)

مولانا غلام رسول شہید امر تسری کی بیر تصنیف حیات حضرت مسیح علیہ السلام اور تردید مرزا قادیانی بیس عربی زبان بیس ہے.

(۱۹) اردو ترجمه تقدیق المسیح

فاضل جلیل مولانا فقیر محمد جملی ( مولف حدائق العنظید) کی حیات مسیح علیه السلام بر عده تصنیف مرزا قادیانی کے اباطیل کا رزبلغ ہے۔

(۲۰) قوائد فریدیه (۱۹۱۱ه/ ۱۹۰۰ء سے پہلے لکھی گئ))

بحر معرفت حضرت خواجہ غلام فرید جاچڑاں شریف نے مسلک نوحید اور اعتقادی مسائل کے ضمن میں مرزا قادیانی کا رو بلیغ فرمایا. مرزا کو کافر ' ناری اور جہنمی لکھا۔

استدراك

مرزا قادیانی کے دعوالم بھوت علی اس کے عیسائی اور آریوں سے مناظرات اور تحریرات سے مناظرات اور تحریرات سے مناثر ہو کر بعض علماء نے اس کو عمدہ لفظوں سے یادکیا. اس کی مناظرانہ حیثیت کے پیش نظر اس

کی تائید کی ان میں خواجہ غلام فرید چاچراں 'مولوی محمد حسین بٹالوی (غیر مقلد) اور مولوی رشید احمد گنگوری (دیوبندی) وغیرہ مشہور ہیں. مولوی رشید احمد نے مرزا کو مرد صالح لکھا. بعد میں مرزا کی الحقیر میں وو سرے علاء کا ہمنوا بن گیا. ای طرح مولوی محمد حسین بٹالوی نے براہین احمد یہ کا اشاعت پر اپنے رسالہ " اشاعت آلسنہ " کے چھ برچوں میں کتاب ندکور کواس صدی کا شاہکار اور مرزا قادیانی کو بے نظیر عالم دین اور صاحب کشف و کرامت ولی اللہ قرار دیا. دعویٰ نبوت کے بعد بٹالوی نے مرزا قادیانی کو مرتد قرار دیا. حضرت خواجہ غلام فرید نے ۱۸۹۷ء میں مرزائی قادیانی کے دعویٰ بلطلہ کی روشنی میں اس کی تکفیر کی ۔ چنانچہ مرزا دجال نے اپنی کتاب انجام آتھم مطبوعہ ۱۸۹۷ء میں میاں " غلام فرید چشی 'چاچراں " کو اپنے مکذمین اور کھرین کی فہرست میں درج کیا ہے. ( میں میاں " غلام فرید چشی" چاچراں " کو اپنے مکذمین اور کھرین کی فہرست میں درج کیا ہے. ( میں میاں " فواکہ فرید یہ مرتبر ص ۲۰۵ 'فواکہ فرید یہ ص ۲۵) مولوی رشید احمد گنگوری کے ابتدائی خیالات دربارہ مرزا

ویکر علمی مساعی در رد مرزا قادیانی

(٢١). ب نقطه قصيره عربيه ( چاليس اشعار)

مرتبہ سیحبان الهند مولانا ابوالفیض محمد حسن فیضی 'بھین ضلع جہلم سا فروری ۱۸۹۹ء کو مسجد تھیم حسام الدین سیالکوٹ میں خود بیہ تصیدہ علامہ فیضی نے مرزا کو دیا کہ اسے پڑھے۔ لیکن مرزا بادجود بلند تعلیوں کے اس قصیدہ کو پڑھنے سے قاصر رہا۔ اس کا سمجھنا تو دور کی حقیقت تھی۔ بلند تعلیوں کے اس قصیدہ کو پڑھنے سے قاصر رہا۔ اس کا سمجھنا تو دور کی حقیقت تھی۔

9 مئی ۱۸۹۹ء کو سراج الاخبار 'جهلم میں بیہ سارا واقعہ درج کیا اور مرزا کو اس کے جواب کا چیلنج دیا۔ بعد ازاں ۱۳ اگست ۱۸۹۹ء کو مرزا کو ایک خط بھی لکھا جس میں ہر مناسب شرط کے ساتھ دعوت مقابلہ دی گئی۔ مگر ادھرسے کوئی جواب نہ آیا نہ آنا تھا۔

علامہ فیضی نے ۲۲ اگست ۱۸۹۹ء کو سینکڑوں علماء و مشاکخ کی موجودگی میں بادشاہی مسجد لاہور میں مرزا کو دعوت مناظرہ دی مگر جواب ندارد. وقذف فی قلوبھم الرعب بما صفروا ۔۔۔۔۔

(ان کے کفیر کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کے دلول میں رعب ڈال دیا ) ۔۔۔۔۔ اور اوس

و کان حقا علینا نعس المومنین (مومنوں کی درجارے زمہ کرم پر ہے)

ارشادات خداوندی کاظهور ہوا۔ (۲۷)

(۲۲) قصيده عربي فارسي

مولانا شیخ محمد عبد الله 'عمر جک محجراتی (م ۱۹۲۱ء) نے ایک منظوم نصیحت نامه مرزا قادیانی کو لکھا. رسالہ شمس الرسلام بھیرہ مضلع خوشاب کے شارہ میں شائع ہوا.

(۲۳) قصيده عربيه في ترديد قصيده اعجازيه

مرزا غلام احمد قادیانی کی اغلاط سے قصیدہ اعجازیہ کا فی الفور رود لکھ کر مولانا اصغر علی روحی (م ۱۹۵۳) بیسہ اخبار لاہور ہے شائع کیا

(۲۴) كلمه فضل رحماني بجواب اوبام غلام احمد قادياني

مولانا قاضی فضل احمہ لودھانو کانے ازالہ اوہام کا ردّ ۱۳۱۱ھ/ ۱۸۹۸ء میں لکھا۔ جو علماء کی تقاریظ کے ساتھ ۱۸۹۸ء ہی میں لاہور سے طبع ہوا۔

(۲۵) فتوی در ابطال نکاح المرتد

مولانا غلام قادر بھیروی (م ۱۹۰۹ء )نے پنجاب میں مرزا قادیانی کے خلاف سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ قادیانی اور اس کے ماننے والے مرتد ہیں.ا ن کے ساتھ مسلمان مرد یا عورت کا نکاخ حرام اور

، علام عارف باللہ بھیروی ہی واحد شخصیت ہیں جنہوں نے بیگم شاہی مسجد کاہور میں (جمال آپ خطیب اور متولی نتھے ) کی بیشانی پر ایک بیھر نصب کروایا جس پر بیہ عبارت کندہ تھی.

" بااتفاق انجمن حنفیہ و تحکم شرع شریف قرار بایا ہے کوئی وہابی ' رافضی' نیچری' مرزائی ' مسجد ہذا میں نہ آئے۔ اور خلاف ندہب حنفی کوئی بات نہ کرے۔

فقير غلام قادر عفى عنه متولى بيكم شابى مسجد "

(٢٦) تمفت روزه سراج الاخبار ، جملم

تجاہد اسلام مولانا فقیر محمد جملمی نے ۱۲ ذالحجہ ۱۳۰۰۱۱ه/۱۱ سمبر ۱۸۸۱ء کو جملم سے ایک اخبار جاری فرمایا. مولانا ابوالفضل کرم الدین 'بھین اس کے مدیر نتھے

اس اخبار نے ویکر فرق باطلہ کے ساتھ ساتھ رو مرزا اور قادیانی دھرم میں بے مثال خدمات انجام

#### نوٹ:-

مولانا کرم الدین راسخ العقیدہ سی عالم دین تھے۔ اپنے دور کے بداعقادیت میں مبتلا فرقول کے خلاف مناظرے کرتے رہے۔ اپنی کتاب "آقاب ہدایت ردّ رفض و بدعت "کا انتساب امیر ملت حضرت پیرسید جماعت علی کے نام لکھا۔ بعد بیں ان کے لڑکے مولوی مظر حسین ' دیوبندی ' چکوال نے بیہ انتساب حذف کردیا اور کتاب میں جابجا تحریف کرکے اور بے موقع حواثی لکھ کریے تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ میرے والد دیوبندیت قبول کر بچے تھے۔ حالانکہ بیہ امر خلاف واقع ہے۔

(۲۷) فتاوی علماء حرمین شریقین:

(2) حادی ماہ کرف مریاں کے رسالہ " المقالتہ المسفرہ " (۱۰۱۱ھ) کے بعد مولاناغلام دستگیر المام احمد رضا محدث بریلوی کے رسالہ " المقالتہ المسفرہ " رامالہ " رجم الشیاطین " پر مولانا رحمت اللہ کیرانوی مہاجر کمی (شخ الاسلام ترکیہ سلطنت) اور علماء حرمین نے تقدیقات کلھیں اور مرزا قادیانی کے کفر کا فتوی دیا. لیکن مولانا قصوری نے اصلاح کی غرض سے ان فاوی کو ۱۳۱اھ تک شائع نہ کیا. جب اصلاح کی امید ختم ہوگئ تو ان فاوی کو شائع فرمادیا. جس کے نتیج میں مرزا سے مبابلہ ہوا۔ (۲۷)

اس کی تفصیل آئندہ صفحات میں آرہی ہے.

(۲۸) اتعام الحجت عمن اعرض عن الحجت (عیر مطوع) علی مرزا قادیانی فریضہ اسلام حج کرنے سے اعراض کرتا رہا تا آنکہ اس حالت میں مرگیا مولانا اصغراروی نے مرزا کی تردید میں یہ رسالہ لکھا۔

(۲۹) بشارت محمدی فی ابطال رسالت قادیا کی

مولفہ مولانا بابو محمد پیر بخش مطبوعہ انجمن تائدالاسلام کا ہمور حضور خاتم اینسن صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اور شامل نبوت میں مرزا قادیانی کی نقب زنی کی مندوم حرکت کاکافی روجہ.

(۳۰) تعقیق صحیح فی تردید قبر مسیح

مولانا بابو محمد پیر بخش' مطبوعہ انجمن تائید الاسلام' لاہور، مرزا قادیانی نے حیات حضرت عسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور دعویٰ کیا کہ آپ کی قبر کشمیر میں ہے. مولانا موصوف نے دلائل سے اس امر کی تردید کی اور حیات مسیح پر جاودانی تحریر پیش کی -(۳۱) تردید امامت کاذبہ

مولفہ مولانا محمہ بیر بخش مطبوعہ انجمن تائیدالاسلام کاہور ردّ قادیانیت بر مولانا موصوف کی میہ تحریر دلائل سے مزین ہے.

(۳۲) تردید نبوت قاربانی

(۳۳) تردید معیار صدافت قادیانی

(سمس) حضرت على عليه السلام كا دوباره آنا

. ندكوره تين كتابيل روّ قاديانين ميل مولانا محمد پير بخش كى انجمن مائيد الاسلام 'لاموركى مطبوعه بيل.

(۳۵) محتم نبوت مصنفہ مولانا مفتی غلام مرتضلی مختم نبوت کے موضوع پر مولانا کی بیہ تحریر مستیر تا حال طبع نہ ہوسکی

- (۳۷) فیض جاری طقد به به به به البخاری مصنفه مولانا محمد اگرام الدین بخاری در سوی فیرا
  - (۳۷) فتوی در تردید دعاوی مرزا فادیا بی

مولانا ارشاد حسین رامپوری نے بیہ کتاب ۱۳۱۳ ادام ۱۸۹۱ء سے قبل لکھی. مرزا قادیانی کے باطل وعوں کو اس کی فیزیرگی سرایا شرمندگی میں رہ کردیا. اس کے جواب سے وہ عاجز رہا.

### مرزا قادیانی کی زندگی میں علماء و مشائح کی عملی مساعی بسلسله رة قادیانیت

- (1) کا یشعبان المعظم ۱۱۳۱۵ مرزا تادیانی کو مسجد ملامجید واقع چهل بهیاں موجی دروازه لاہور مولانا غلام دستگیر قصوری سے مرزا تادیانی نے مباہلہ طے کیا. مولانا قصوری موقع پر آئے مگر مرزا قادیانی مقابلہ کے لئے نہ آیا. (۱)
- (2) مرزا قادیانی کی اعجاز احمدی ( جس کو مرزا اپنی جھوٹی نبوت کی تامیکر میں بطور کندی پیش کررہاتھا) کی غلط عربی عبارات پر مولانا اصغر علی روحی نے عالمانہ گردنت فرمائی. مرزاقادیاتی کو اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا بڑا (۲)
- (3) اگست ۱۹۰۳ء کو رائے چند دلال مجسٹریٹ درجہ اول گورداس، رکی کچری میں اہل سنت کی طرف سے قائم کردہ مقدمہ میں مرزآ داری کو اعتراف کرنا پڑا کہ سیف، چشتیائی میں سرقہ مضامین کا جو الزام میں نے اپنی کتاب نزول المسیح میں حضرت پیر مہر علی کولڑوی پر لگایا ہے. وہ غلط ہے. میں وہ الزام واپس لیتا ہوں. اس وقت مرزآ داری کی شرمندگی دیدنی تھی.(۳)
- (4) مرشد برحق حضرت صوفی محمد حسین مراد آبادی نے اپنے ممتاز خلیفہ سراج الاولیاء خواجہ شاہ سراج الحق کو کرنال سے لا کر گورداسپور مامور فرمایا. تا کہ مرزآولدینی کے قریب رہ کر اس کا ناطقہ بند کردیا جائے. (۴م)
- (5) مولانا نواب الدین رمدای خلیفہ خواجہ سراج الحق نے اگست ۱۹۰۳ء میں سرزا کو بازو سے پکڑا اور اسے لاجواب کرتے ہوئے فرمایا:
- " اگر خدا کو نبی بنانا ہو تا ہو تھے جیسے بجو (بدشکل کریمیہ منظر) کو نہ بنا تا. بلکہ مجھ جیسے وجیمہ کو بنا تا. مگر نبوت کا دروازہ بند ہوچکا ہے۔" (۵)
- (6) خواجہ شاہ سراج الحق چشتی نے سالانہ عرس کی تقریبات کے لئے دسمبر کے آوا خر کی تاریخیں مقرر کیں.
- جب کہ عمومی طور پر اولیائے کرام کے اعراس قمری مآریخوں کے مطابق ہوتے ہیں۔ خواجہ موصوف کا بیا عمل رو مرزائیت کے لئے تھا۔ کیونکہ مرزاقاد آبی کا سالانہ جلسہ انگریزوں کی خوشنودی

حاصل کرنے کے لئے دسمبر کے آواخر میں کرسمس کے موقعہ پر ہو ناتھا. (۱) (7) امام العارفین خواجہ اللہ بخش تونسوی (م ۱۹۰۱ء ) نے مرزا قادلی کی تردید نہایت موثر انداز میں فرمائی۔ (۷)

یاد رہے کہ خواجہ مومموف کی روحانیت اور علیت کا ایک زمانہ معترف تھا۔ آپ کی برکت ہے چنجاب (متحدہ ) میں مرزائیت کی خوب رسوائی ہوئی۔

(8) مجلد اسلام خواجہ ضیاء الدین سالوی نے علاقہ سون سکسرے وہ پھر اکھڑوا دیا جس پر ترکوں کے خلاف لڑنے والوں کے نام کندہ تھے. (2)

یاورہ جنگ عظیم دوم میں ترکوں کی شکست پر جب کہ عالم اسلام غم زوہ تھا' مرزائیوں ۔ اظہار مسرت کی خاطر چراغاں کیا. انگریزوں کی وقتی فتح پر انہیں مبارک بادی کے پیغامات ارسال کئے. خواجہ ضیاء الدین سیالوی نے اپنے اس عمل سے انگریزوں اور قادیانیوں کے خلاف اظہار نفرت کیا۔

(9). واعظ اسلام مولانا محمد اکرام الدین بخاری لاہوری نے تحریر و تقریر کے ذریعے مرزا قادیانی ک<sup>و</sup>

ردِّ بليغ كيا. (٨)

(10) حضرت پیر مهر علی شاہ کا دعوت مناظرہ اور مرزاکی روبوشی رمضان کاسا الله اور مرزاکی روبوشی المام نے رمضان کاسالھ اوائل ۱۹۰۰ء میں خواجہ گولڑوی نے شمس المدایت تصنیف کی علاء اسلام نے آپ کو داد تحسین دی دو سری طرف قادیان میں تملکہ پڑگیا. مرزا قادیانی پر اوس پڑگی اور جھم مہموت ہوکر لاجواب ہوا جھوٹا بھرم رکھنے کو حکیم نورالدین بھیروی ( دست راست مرزا قادیانی اور مرزا کے مرنے کے بعد مرزائیوں سے خلیفہ اول نے اپنے مکتوب محررہ ۲۰ فروری ۱۹۰۰ء بارہ سوالات لکھ کر حضرت پیر صاحب گولڑہ کو جواب دینے کے لئے روانہ کیا . تاجدار گولڑہ نے ان

سوالات کا فوری شافی جواب لکھ کر ارسال کردیا اور ساتھ ہی ایک سوال حقیقت معجزہ سے متعلق اس سے کیا. بیہ سوال آج تک مرزائیت کے سکلے کاکاٹنا بنا ہوا ہے.

مرزا قادیاتی نے ۲۲ جولائی ۱۹۰۰ء کو ایک اشتهار شائع کیا، اس میں چھیای علماء کو دعوت مناظرہ دی .

ان میں تاجدار گولڑہ کانام بھی تھا، مناظرہ کا موضوع عربی میں قرآنی آیات کی تفییر لکھنا قرار پایا .
حضرت پیر مبر علی گولڑوی نے ۲۵ جولائی ۱۹۰۰ء کو ایک مکتوب میں مرزا قادیاتی کی دعوت مناظرہ قبول کرلی . ۲۵ اگست ۱۹۰۰ء لاہور کے مقام پر مناظرہ ہونا قرار پایا . حضرت پیر مبر علی گولڑوی کے علاہ علماء اللی سفت اور دیگر فرقوں کے اکابر جمع ہوگئے . بادشاہی مسجد میں باتفاق علماء حضرت پیر مبر علی گولڑوی مناظر اسلام مقرر ہوئے . بار بار اعلان اور نقاضا کے مرزا نے راہ فرار اختیار کی . اس طرح بوجود طلب مناظرہ کے مرزا قادیانی مناظرہ میں نہ خود آیا نہ نمائندہ بھیجا . قادیانیوں کو سخت ہزیمت باوجود طلب مناظرہ کے مرزا قادیانی مناظرہ میں نہ خود آیا نہ نمائندہ بھیجا . قادیانیوں کو سخت ہزیمت

المُصانم برِي بعد ازاں اس اجتماع سے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ علی بوری' مولانا محمد حسن فیضی ' مولانا تاج الدسين جوهر' مولانا ابو سعيد عبدالخالق جهال خيلال ' مولانا مفتى محمد عبدالله ٹونکی ' مولانا احمہ دين . اور دیگر اکابرین علماء اہلسنت نے خطاب کیا.

اسی موقع پراٹھاون علماء (۵۸) اور اٹھا نیس اکابر ملت (۲۸) اے مناظرہ میں مرزا کا فرار اور اہل سنت کی فتح کا اشتهار شائع ہوا.

حضرت بیر مهر علی شاہ گولڑوی نے اعجاز احمدی کے جواب میں سیف چشتیائی ۱۹۰۲ء میں لکھی (۹) (11) نومبر م، ١٩٠٥ء مرزا غلام احمد قادیانی سیالکوٹ پہنچا. اینے باطل عقائد کی تبلیغ کرنے لگا. حضرت پیر سید جماعت علی شاہ . محدث علی بوری ' نے ہاوجود علالت کے ایک ماہ سیالکوٹ میں قیام فرمایا. جگہ جگہ خود بھی مرزا کا رد فرمایا. علماء کو بلوا کر مرزائیت کے رد میں تقریریں کروائیں. علماء اہل سنت کے ولائل سے عاجز آکر مرزا اس کے بعد سیالکوٹ میں واخل ہونے کے قابل نہ رہا۔ بقیہ زندگی سیالکوٹ کی زمین اس کے لیے تنگ کردی گئی. (۱۰)

(12) مرزا قادیاتی پر آخری ضرب کاری بحس سے مرزا جانبر نہ ہوسکا

۲۲ منی ۱۹۰۸ ء کو خضرت امیر ملت سید جماعت علی نے بادشاہی مسجد لاہور میں جمعتہ المبارک کے خطبہ میں مرزا قادیانی کو مباہم کا چیکنج دیا. مرزا لاہور میں موجود تھا. بار بار کے تقاضااور اعلان کے باوجود مرزا سامنے نہ آسکا

مخضرت امیر ملت نے ۲۵.۲۵ مئی ۱۹۰۸ء کی در میانی شب پیشین گوئی فرمائی کہ چند ہی دنوں میں میرزا عبرت ناک موت سے دوجار ہوگا. آپ کی سیش گوئی کے مطابق مرزا آنجمانی ۲۲ مکی ۱۹۰۸ء قبل روپہر عبرت ناک موت سے مرکر واصل جہنم ہوا (۱۱)

#### مرزا قادیاتی مجرموں کے کشرے میں

علماء و مشائخ اہل سنت نے علمی ' تحقیقی ' تحریری اور تقریری انداز میں ردِّ قادیانیت کے ساتھ ساتھ خود مرزا اور اس کے حواریوں کو ان کی سربرست گور نمنٹ کی پھربوں میں مقدمات میں نامزد کیا' سیجربوں کی طرف سے مرزا قادیانی اور اس کے حواربوں کو ذلت تمیز روبیہ سے دوجار ہونا پڑا. اس طرح عام آدمی ' جو علمی دلائل سے واتفیت نہیں رکھتا اس کے سامنے ان کا بول کھل گیا۔اس سلسله میں چند مقدمات کا تذکرہ دلچیبی کا باعث ہوگا۔

(1) رو مرزا میں سراج الاخبار میں مولانا کرم الدین دبیر 'جملم کے مضامین کے خلاف مرزا قادیانی

کے دست راست اور معتمد علیم نورالدین بھیروی نے مولانا دبیر پر گورداسپور بین دو مقدمات قائم کئے۔ ۱۲ نومبر ۱۹۰۲ء اور ۲۹ جون ۱۹۰۳ء بین دونول مقدمات میں مولانا دبیر باعزت بری ہوئے۔ ان مقدمات میں مرزا قادیانی خود کچری میں مجرموں کی طرح پیش ہو تارہا۔ (۱۲)

مقدمات میں سررا فادیاں مود پہری کی جمر رس کی سیات کی الدین دبیر اور مولانا فقیر محمد جملمی پر (2) شیخ یعقوب علی تراب ایڈیٹر اخبار الحکم نے مولانا کرم الدین دبیر اور مولانا فقیر محمد جملمی پر

مقدمه قائم كيا مدعا عليهمان جواب دعوى مين مرزائيت كوخوب رسواكيا. (١٣)

سد من الدين الدين الموري المورائيوں نے كتاب مواہب الرحمٰن جهلم ميں تقسيم كى. مولانا كرم الدين الدين الدين الدين جهلم ميں مقدمہ دائر كرديا. دوسال مقدمہ دبير نے مرزا قاديانی اور حكيم فضل الدين بھيروى پر جهلم ميں مقدمہ دائر كرديا. دوسال مقدمہ چلتارہا. جج نے مرزا قاديانی پر بانچ سوروپ اور حكيم فضل الدين بھيروى پر دوسو رديب جرمانه كا حكم ديا. عدم ادائيگى كى صورت ميں بانچ بانچ ماہ كی قيد بھی سائی. مولانا دبير كے بے باكانہ بيانات اور جج ديا. عدم ادائيگى كی صورت ميں بانچ بانچ ماہ كی قيد بھی سائی. مولانا دبير كے بے باكانہ بيانات اور جج كے فيملہ نے مرزا قاديانی اور اس كی امت کے كس بل نكال دينے. (۱۳)

کے قبصلہ کے مرزا فادیای اور ان کی مسالے میں جملم میں بطور مجرم پیش ہونے کا اقرار کیا ہے. (۱۵) مجرزا قادیانی نے اپنے ملفوظات اور الهامات میں جملم میں بطور مجرم پیش ہونے کا اقرار کیا ہے. (۱۵) ایک تومبر سام ۱۹ کرم بنالہ میں مرزا قادیاتی ایک مقدمہ میں بطور مجرم نیش ہوا. (۱۲)

(5) امیر ملت پیرسید جماعت علی 'علی بوری نے مرزائی محمہ علی ساکن سکھرہ ضلع سیالکوٹ کو حضور پر نور سید الابرار مسئل کے شان میں گتاخی اور مرزا قادیانی کی نبوت باطلہ کے شوت پر اپنے ہاتھوں زدو کوب کیا. اس پر مرزائی نے آپ کے خلا ف مقدمہ قائم کردیا. اپنے مقدمہ کی پیروی کے لئے کمال الدین مرزائی کو وکیل بنایا. مرزائی وکیل نے بورے وسائل اور دلائل سے کام لیا کہ حضرت امیر ملت کو پجری میں بطور بدعی علیہ حاضر کرائے مگر اس میں بوری مراز سیت امت کو ناکامی ہوئی. امیر ملت مقدمہ میں باعزت بری قرار دیئے گئے. بعد ازال مرزائیوں نے اس مقدمہ کو ہائی کورٹ میں دائر کیا مگر انہیں کامیابی نصیب نہ ہوسکی. (۱۵)

ردِّ مرزاسیّت بعد موت مرزا قادیانی '۱۹۵۲ء سے پہلے تک (۱) علمی محاذ

رو مرزائیت میں علماء و مشائخ اہل سنت نے تحریری طور پر اتنا سرمایہ فراہم کیا جس کا احاطہ وشوار ہے۔ یہ قابل قدر تصانیف اپنے اپنے انداز میں لاجواب ہیں انہیں تصانیف کی برکت سے ایک جمال کے عقائد محفوظ اور مضبوط رہے۔ اور بہت سے ہوش مند مرزائیوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی .
ان تصانیف میں چند ایک کا تذکرہ اجمالی طور پر درج ذیل ہے.

(1) اتفاق ونفاق بین المسلمین کا موجب کون ہے. مولفہ مولانا قاضی فضل احمد لودہانوی، مطبوعہ ۵سمالھ

(2) الاستدلال العبيع في حيات التمسيح

مولفه بابو محمد بير بخش. مطبوعه لابهور. ١٩٢٣ء

(3) أفادة الأفهام

مصنفه مولانا انورالله خال حيدر آبادي مطبوعه حيدر آباد

(4) أكرام الني بجواب انعام الني . (دوجلد مكمل)

مصنفه مولانا مفتى عزيز احمد بدايوني

(5) آزیانه عبرت

مصنفه مولانا كرم الدين وبيره مطبوعه مسلم يريس لابهور ٢٣١٦ء

(6) تتمه قاربانی ندهب

مصنفه پروفیسرمجم الیاس برنی . مطبوطهٔ اشرف برلیس لاهور (7) تردید فتوی ابوالکلام آزاد و مولوی محمه مرزائی

مرتبه مولانا قاضى ففنل احمه لودهيانوي ١٣١٣م

(8) الجثجات على السلام في النب عن حريم الاسلام

مصنفه مولانا محمدعاكم آسي امرتسري

مولانا قاضى فضل احمه لود هيانوي. مطبوعه سوسواله

(10) الحق المين

مصنفه مولاناً عبد الغني ناظم مطبوعه حجازي يريس لامور. ١٩٥٨ اله

(11) حيات عيني عليه السلام مولفه مولانا مرالدين جماعتي. مطبوعه لابور

(12) ختم نبوت

مصنفه مولانا محمر ابوب كراجي

(13) ختم نبوت

مصنفه مولاناابوالنور محمد بشير كوثلي لوبارال.

(14 رساله خاتم أبشين

مصنف مواانا غلام مهرعبي

15) سيف رحماني على راس القادياني

مصنفه مولانا غلام جان ہزاروی

(16) السيوف الكلاميه لقطع الدعاوى الغلاميه مصنفه مولانا مفتى عبدالحفيظ قادرى برملوى مطبوعه صَابر البكثرك بريس لامور

(17) الصارم الرباني على كرش قادياني

مصنفه مولانا مفتى محمه صاحبداد خال

(18) ظهورِ صدافت ردِّ مرزائيت

مصنفه پیر ظهور احمه شاه جلال بوری

(19) عقب آسانی بر مرزائے قادیانی

مصنفه مولانا نورالحن سيالكوثي

(20) قاربانی فتنے کا ارتداد

مصنفه قاری احمه پیلی محمیتی. (غیر مطبوعه)

(21) قاربانی قول و فعل

مصنفه يروفيسر محمد الياس برني . مطبوعه اشرف يريس لاهور

(22) قادیانی ند مب کاعلمی محاسبه مردو خصص

مصنفه برونيسر محمه الياس برني . حيدر آباد

(23) القول المتحيح في اثبات حيات المسيح

تصنفه مولانا مفتی محمد امیر علی خال. مطبوعه ملتان

(24) القول القصيح في قبرا لمسيح

مصنفه مولانا قيض احمه اوليي. مطبوعه بماوليور

(25) قرينرداني برسردجال قادياني

مصنفه پیر ظهور شاه جلال بوری

(26) قرريزداني بر قلعه قارياني

مصنفه مولانا نظام الدين ملتاني

(27) كذاب قاريان

مصنفه مولانا مشال احمه چشتی. مطبوعه راولیندی

(28) كيا مرزا قادياني مسلمان تها؟

مصنفه مولانا قاضی فضل احمه لودهیانوی. غیر مطبوعه

(29) مخزن رحمت برقادیانی وعوت

مصنفه قاضی فضل احمه لودهیانوی. مطبوعه لاهور ۱۳۸۵

(30) مرزا قاربانی کی حقیقت مصنفه مولانا ضياء الله قادري. مطبوعه سيالكوث ٥٥٩١ء (31) مرزائی حقیقت کا اظهار مصنفه مولانا عبدالعليم صديقي ميرتقي (32) مصنفه مولانا عبدالعليم صديقي ميرتكي (33). THE MIRRIOR (انگریزی) مصنفه مواانا عبدالعليم صديقي ميرتقي (34) مرزائی حقیقت کا اظهار (بزبان ملایشیا) مصنفه مولانا عبدالعليم صديقي مبرتقي (35) مرزائی نامہ مصنفه مولانا مرتضى احمد خال ميكش مصنفه مولانا خواجه محمد ضياء الدين سيالوي. (37) مقدمه قاربانی مذہب مصنفه يروفيسرالياس برني مطبوعه لابهور (38) مقیاس نبوت مصنفه مولانامحمه عمر الجهروي مطبوعه لابهور (39) نیام ذوالفقار بر گردن خاطی مرزائی فرزند علی مصنفه مولانا قاضي فضل احمه لودهيانوي. مطبوعه لابور ١٣٢٥ه . (40) خلاصه فوائد فأوي افاضات امام احمد رضا بربلوي مطبوعه برملي ١٣٢٧ه (41) الصوارم الهنديير مولفه مولانا حسمت على لكهنوكي (42) انكاوية على الغاوية (دوجلد عربي اور اردو عليحده عليحده) مصنفه مولانا محمدعاكم تأسى امرتسري (43) انظفر رحماتی مصنفه قاضی غلام مرتضلی

(44) مرزائیت بر تبصره مصنفه مولانا ابوالحسنات محمد احمد قادري (45) قاربانی ند ہب کا فوٹو مصنفه مولانا ابوالحسنات محمد احمد قادري (46) نتوی جواز سوشل بائیکات مرتنبه مولانا منظور احمه بالتمي (47) بائیکاٹ کی شرعی حیثیت مرتبه مولانا مفتی محمد امین ، فیصل آباد (48) ردٌ مرزا قادياني (غير مطبوعه) مصنفه خواجه محد ابراهيم مجددي (49) حتم المرسلين مصنفه مولانا مظهرالدين رمداسي (50) اسلام اور قاریانیت مصنفه علامه محمد اقبال مطبوعه (۲ جون ۱۹۳۳ ء) (51) اسلام اور احميت مصنفه علامه محمد اقبال مطبوعه (۱۲ آلتوبر ۱۹۴۳) (52) ختم نبوت (بزبان انگریزی) مصنفه مولانا شاه احمه نوراني صديقي مصنفه مولانا شاه احمه نوراني صديقي (54) بدايت الرشيد للغوى المريد مصنفه سيد حبيب الله قادري (55) حتم نبوت (56) تکذیب مرزا بربان مرزا مولفه سبیر تحد د فی الله (56) تکذیب مرزا بربان مرزا مولفه سبیر تحد د فی الله (56) سیف درگاهی برگردین برزائی معنه قد مولانه احد د من درگاهی درگاهی (58) جماعت احدید کا صرح مغالطه مصنفيه سيدمجمه القادري

(59) مرزائیول کے عقائد

مصنفه مولانا عبدالقدير بدايوني

(60) قاربانی وعوت پر ہمارے استفسارات

مولفه قارى محمه ثاج الدين

(61) قاربانی مرزاجی کی کہانی

مولفه مولانا ابوا لحسنات محمد احمد قادري

(62) قاریانی کے احکام

مولفه مولاتاابوا لحسنات محمه احمه قادري

(63) خاتم النبيين مصنفه مصباح الدين

(64) كرش قاديائي كے بيانات بزياتي مولفه مولانا ابوا لحسنات محر احمد قادر كل

(65) مرزا مرد ہے یا عورت مصنفہ شیخ الحدیث مولانا محمد سردار احمد چشتی تادری

(66) ایک حقیقت جس ہے انجراف ناممکن ہے ؟ مولفہ ڈاکٹر خواجہ محمد شوکت علی

(67) قادیانی کذاب: (۱۹۵۳ء) مصنفه مفتی رفاقت حسین بریلوی (19)

#### (ب) عملی کاوشیں بسلسلہ رو مرزائیت مرزا قادیانی کی موت سے ۱۹۵۲ء تک

(۱) مولانا نواب الدین سکوبی رمدای نے قادیانیوں سے تعنیخ نکاح کا سب سے پہلا مقدمہ جیتا (۱) مولانا نواب الدین سکوبی رمدای نے قادیانیوں سے تعنیخ نکاح کا سب سے پہلا مقدمہ جیتا (۲) سم نومبر ۱۹۲۱ء عدالت منصفی احمد پور شرقیہ نے ایک قادیانی کے ظاف سی مدعی کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے قرار دیا کہ مدعی علیہ مرزائی ہونے کی وجہ سے مرتد ہوچکا ہے اس لئے مرتد کا باح سن عید سے ماقد نهد

نکاح سنی عورت سے باقی نہیں.

(٣) ٣ ذی قعدہ ١٩٣٥ه / ٢ فروری ١٩٣٥ء و مشرکت بج بهاول بور نے سی مدعیہ کے حق میں فیصلہ دیتے ہوئے قرار دیا کہ مدعی علیہ قادیانی ہونے کی وجہ سے مرتد ہوچکا ہے . للذا یہ نکاح باقی نہیں رہا.

(۳) ساجون ۱۹۵۵ء ایریشنل سیش جج راولینڈی نے مدعیہ امتد الکریم (قادیانیہ) کے خلاف فیصلہ سناتے ہوئے مدعی علیہ (مسلمان) کے حق میں فیصلہ دیا کہ قادیاتی مسلمان نہیں.

(۵) سا جولائی ۱۹۷۰ء میں سول جج جیمس آباد جناب محمد رفیق گریچہ نے فیصلہ دیا کہ قادیانی مسلمان نہیں. نیز سنی عورت سے قادیانی مرد کی شادی غیر قانونی ہے.

#### جند مناظرے اور مباحثے بسلسلہ روِّ مرزائیت مرزا قادیانی کی موت سے ۱۹۵۲ء تک

(۱) سا ۱۵ جولائی ۱۹۰۸ء کو مفتی غلام مرتضی میانی ضلع شاہ بور کا حکیم نورالدین قادیانی سے ابراہیم نامی قادیانی کے مکان پر مناظرہ ہوا۔ حکیم نورالدین قادیانی بورے مناظرے میں لاجواب اور مبہوت رہا۔

(٢) ١٩٤١ اكتوبر ١٩٢٣ء كو مفتى غلام مرتضى كا جلال الدين منمس قادياني سے مقام ہريا' ضلع سجرات

ایک تاریخی مناظره موا. قادیانی خائب وخاسر رہا۔

(٣) قیام پاکستان سے قبل بھک سکانوں ضلع بدایوں میں شیخ الحدیث مولانا ابوالفضل محمد سردار احمد فی مردار احمد فی مرزائی مناظر الجواب وخائب بھاگا.

(م) قیام پاکتان سے قبل مولانا عبدالرشید رضوی (طالب علم مظهر اسلام بریلی) جھنگوی کا حیات مسیح کے موضوع پر بریلی میں مرزائی مناظر سے مناظرہ ہوا. مناظرہ کے بعد مرزائی کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔

(۵) قیام باکستان سے قبل 'ویال گڑھ' ضلع گورداسپور میں مولانا محمد سردار احمد کا مرزائی سے مناظرہ ہوا. جس میں مرزائی مناظر کو عبرت ناک ہزیمت ہوئی.

#### (و) تحریک تحفظ ختم نبوث ۱۹۵۳ء

قیام پاکستان کے بعد جب کر نوزائیدہ مملکت ابھی پوری طرح متحکم بھی نہ ہونے بائی تھی' مرزائیوں نے پورے ملک ولمت کے خلاف سازشوں کا جال بچھادیا. صوبہ بلوچستان کو قادیانی سٹیٹ بنانے کے منصوبے بننے ہے۔ اندریں حالات ورد مندان ملک ولمت نے اس نازک صورت حال کے پیش نظر فتنہ مرزائیت کے انداد کے لئے ملک کیر تحریک چلائی۔ اس تحریک میں سوائے مرزائیوں کے سبھی مکتب فکر کے اکابر واصاغر نے حصہ لیا۔ مگر قیادت اور موثر قوت اہل سنت کی

ن مو**راتا** اوائل دسمبر ۱۹۵۲ء میں تمام مکاتب فکر کے علماء و زعماء نے سید ابوا لحسنات محمد احمد قادری کو اپنا متفقه قائد نشکیم کرلیا-

اس تحریک کے تین بنیادی مطالبات ہے۔

ظفرالله قادیانی کو وزارت غارجه یه مثایا جائے.

مسلمان کی تعریف آئین میں شامل کی جائے۔

حضور خاتم التمين كي تعليمات كورة خرى جيت تسليم كياجائے.

اس تحریک میں ۱۱ فرورزی ۱۹۵۴ء محکومت وقت سے مطالبات بیش ہوئے. ۲۵ ۲۸ فروری کو علماء

اور زهاء كي كرفار بوكا سلسله شروع موا.

علامہ ابو الحسنات قادری اور دیگر قائدین کی کراچی میں گرفتاری کے بعد مولانا عبدالتار خال نیازی کے تحریک کو باحسن طر بیق ۔ چلایا۔ ۲ مارچ ۱۹۵۳ء کو مارشل لاء لگادیاگیا۔ مولانا نیازی اور دیگر علماء کو گرفتار کرلیاگیا۔ مقدمات فوجی بینجول میں چلائے گئے۔ مولانا نیازی اور مولانا خلیل احمد قادری کو چانسی کی مزاسنائی گئی۔ میہ سڑا بعد میں عمر قید میں تبدیل ہوگئی۔ گران مجاہدین کے عزم صادق کو چانسی کی مزاسنائی گئی۔ میہ سڑا بعد میں عمر قید میں تبدیل ہوگئی۔ گران مجاہدین کے عزم صادق

کی بدولت میہ سزا معاف ہو گئی۔

اس تخریک میں اہل سنت کے جن علماء اور زعماء نے حصہ لیا. اس کی فہرست طویل ہے. صرف چند اساءِ گرامی کا تذکرہ دلچیسی کاماعث ہو گا.

مولانا ابوا لحسنات سيد محمد احمد قادري.

مولانا سيد خليل احمه قادري.

مولانا قاری احمه حسین فیروز بوری.

مولانا مفتى محمه امين بدايوني.

مولاناسيد احديسعيير كاظمي.

مولانا ابوالبركات سيد احمه قادري.

مولانا غلام دين لامور

مولانا سيد فتح على كفروشه سيدال.

مولانا حسن جان.

مولانا مفتى صاحبرار خان.

مولانا شاهِ احمد نوراني.

خواجه غلام محى الدين كولزوى.

صاجزاده فيض الحن.

مولانا مفتى محمه حسين تعيمي.

مولاناسيد محمه جلال الدين نقشبندي

مولانا محمه عبد الستارخان نیازی مولانا محمه ابراجیم چشتی

مولانا اعجاز ولی خان رضوی

مولانا عبدالحامه بدايوني

مولانا مخر سردار احمه

مولانا عبدالغفور هزاروي

مولانا غلام محمه تزنم

مولانا فريدالدين بھوكى

مولانا مفتى محمد مظفر احمد والوي

مولانا خواجه محمد قمر الدين سيالوي

مولانا سيد محمود احمد رضوي

بيرغلام مجدد سربتدي

مولانا محمه بخش مسلم

مولانا سيد محمود شاه محراتي.

مولانا احمه دین د رگاہی

مولاناغلام على اشرفي او كاژي

#### (ہ) تحریک شحفظ ختم نبوت سمے ۱۹۷ (قاربانیت پر ضرب کاری)

حب فطرت قادیانیت وقتا فوقتا سراٹھاتی رہی۔ علماء وزعماء کی ضربوں سے وقتی طور پر دب جاتی رہی۔ مگر ۱۹۷۲ء میں سابی ابتری سے فاکدہ اٹھاتے ہوئے قادیانیت کے عزائم پھر کھل کر سامنے آئے۔ ۲۹ مئی ۱۹۷۴ء میں ربوہ ربلوے اسٹیش پر مسلمان طلبادپر قادیانیوں نے فائزنگ کرکے اپنے عزائم کو واضع کردیا۔ اس واقعہ سے مسلمان سراپا احتجاج بن گئے۔ اس مرتبہ بھی تمام مکاتب فکر نے ایک ہی پلیٹ فارم سے تحریک چلانے کا عزم کیا۔ مرکزی مجلس عمل کے صدر مولوی یوسف بنوری اور جزل سیکرٹری مولانا سید محمود احمد رضوی نتخب ہوئے۔ مجلس کی بجار پر عوام نے قادیانیت پر آخری فیصلہ کن وار کرنے کا عزم کرلیا۔ اس تحریک کو منظم کرنے میں علماء ومشائح اہل سنت نے نمائزدہ کردار اداکیا۔ پیر قاضی محمد فضل رسول حدر رضوی کی بے لوث قیادت نے اس تحریک میں جان پر آکردی۔ قوی اسمبلی میں جن سی زعماء نے بھر پور کردار اداکیاان میں:

مولانا عبدا فمصطفى ازهرى

مولان محمد ذاكر

علامه شاه احمد نورانی مولانا سید محمد علی رضوی.

اور مولانا مفتی ظفر علی نعمانی ممتاز ہیں.

نوجوانان انجمن طلباء اسلام

انجمن طلباً اسلام کے نوجوانوں میں:

مولانا محر اقبال اظهری ' خالد حبیب الهی محمد خال لغاری 'رانالیاقت قاری عطاء الله ' سید حمد سفد رشا، عبد الرحمن مجاید' محمد تعلی خیر احمد فیاری راؤ ارتفنی اشرفی \* سید رضوان خلی افضال قریش ، عبارات رغازی های محمد حنیف طیب اور ان کے ساتھیوں نے اس تحریک میں ہراول دستہ کاکام کیا. سینکٹوں علاء و مشائخ اہل سنت نے قیدوبند کی صعوبتیں برداشت کیں، چالیس کے قریب افراد نے عظمت تاجدار ختم نبوت کی خاطر جام شمادت نوش کیا. قوی اسمبلی نے ایک متفقہ قرار داد کے قرار دادیاس کرنے سے پہلے مرزائیوں کے دونوں گروپوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی قرار داد کے سخبر ۱۹۷۳ء کو مولانا شاہ احمد نورائی صدیقی نے پیش کی تھی. اس طرح مسلمانون کا ایک اہم مطالبہ منظور کرلیا گیا. اس تحریک کی موثر قیادت اور افرادی قوت علاء اور مشائخ اہل سنت ہی ہیں. الحمداللہ عللی ذاھی

#### استدراك

چلتے چلتے آخر میں ایک مغالطہ کا ازالہ کرنا مقصود ہے۔ اور تاریخی حقائق کو مسخ کرنے کی بھونڈی کو مشش کو بے نقاب کرنا ہے۔ رقی مرزائیت میں علماء و مشایخ اہل سنت کی مساعی جمیلہ کو ایک نظر دیکھ لینے سے آگرچہ اس مغالطہ کی کوئی حقیقت نہیں رہتی تاہم واضح الفاظ میں اس کے ذکر اور اس کی حقیقت کا اظہار کرنا ضروری خیال کرتے ہیں۔

" مجلس احرار" ویو بندیول کی مجلس شحفظ ختم نبوت اور علاء ابل حدیث کی طرف سے بار بار اس مخالطہ کو دہرایا جاتا ہے کہ رقرمرزائیت میں ہم ہی مرد میدان ہیں. علاء ابل سنت نے اس سلسلہ میں کوئی کام نہیں کیا۔ جناب مولوی محمد حنیف بردانی قصوری خطیب جامع مسجد اہل حدیث چیچا وطنی لکھتے ہیں۔

"ہم برے ادب کے ساتھ تمام علاء و مشائخ بریلوبیہ کی خدمت عالیہ میں سوال کرتے ہیں کہ کیا بریلوی جماعت کے اعلی حضرت جناب مولوی احمد رضاخان صاحب نے کوئی کتاب مردا غلام احمد قادیانی کے دعاوی کی تردید اور دلائل کے ابطال میں لکھی ہے؟ اگر لکھی ہے تو ہمیں بھی اس کی زیارت کرائی جائے ۔ اور اگر نہیں لکھی تو بات بالکل ظاہر ہے کہ جناب مولوی احمد رضاخان بریلوی کا کس گروہ سے تعلق ہے اور وہ کن لوگوں کی مربر سی میں علائے حق پر کفری مشین جلاتے رہے ۔

مختلف العقائد علماء کی روز مرزائیت میں خدمات کا ذکر کرتے ہوئے مولوی محمد حنیف بردانی ندکور کلھتے ہیں. " ( روز مرزائیت میں ) بررگان دیوبند کی خدمات کا سلسلہ بعد میں شروع ہو تا ہے، لیکن بربلوی حضرات کی خدمات کی خدمات کی خدمات کی خدمات کے اعلی حضرت بربلوی حضرات کی خدمات اس سلسلہ میں صفر کے برابر ہیں. حالانکہ بربلوی جماعت کے اعلی حضرت جناب مولوی احمد رضا خال صاحب بربلوی اور مرزا غلام احمد قادیانی مدعی مسیح موعود وامام مهدی دونوں کا زمانہ ایک ہے "

جماعت اہل حدیث کے ترجمان جناب اصان النی ظهیر نے کذب بیانی کا ربیکارڈ توڑ دیا۔ وہ اپنی کتاب " البربلوبیہ" (بربان عربی) میں امام احمد رضا کو مرزائیوں اور مشعوں میں شار کرتے ۔

ناظرين بالتمكين!

ذرا غور کیجے کہ مجلس احرار (جس کا اب نام مجلس تحفظ ختم نبوت ہے) آج کل (بظاہر) تحریک ختم نبوت میں سرگرم عمل ہے اور مختلف دعاوی میں رقر قادیانیت میں اپی اولیت اور اولویت ثابت کرتی ہے در حقیقت ۱۹۳۳ء میں بی۔ اس وقت سے انہوں نے قادیا نبیت کار ڈ شروع کیا۔ (۲۳) تحریک قیام پاکستان میں مجلس احرار کا کروار مورضین پر واضح ہے۔ اس جماعت نے ہندو پائٹرس سے بردھ کر نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کی مخالفت کی . پاکستان بن جانے کے بعد اس کی حیثیت مسلمانوں میں جو تھی وہ سب پر عیاں ہے۔ اپی خفت کومٹانے اور کھویا ہوا و قار بحال کرنے کے مسلمانوں کی مخالفت کا داغ ان کے چروں سے مٹ سکے۔

حفرات!

گذشتہ صفحات میں بیان شدہ حقائق اس امر کی تائید کرتے ہیں اور آپ بھی اس کی تائید فرمائیں گے کہ ج

(۱) امام احمد رضا بربلوی کی دس تصانیف جلیله مستقل طور پر رود مرزائیت میں قادیانی کی زندگی میں ملک سی است

طبع ہو کر لاجواب ہو تیں.

(۳) علماء و مشایخ اہل سنت کی دودر جن سے زائد تصانیف رقب مرزائیت میں مرزا قادیانی کی زندگی میں طبع مہوئیں. مرزا اور اسکے ہم نوا ان کے جواب سے عاجز رہے.

(۳) حضرت پیرسید مهر علی شاہ گوائو ی اور حضرت پیرسید جماعت علی شاہ علی بوری اور دیگر علماء و مشائخ کے مناظرے اور مبابلے مرزا قادیانی کے ساتھ ہوئے۔ ۲۶ مئی ۱۹۰۸ء میں مرزا کی عبرت ناک موت جس مبابلے سے ہوئی وہ مبابلہ اہل سنت کے علماء و مشایخ نے کیا۔ اس کے بنتیج میں مرزا قادیانی اینے انجام کو بہنیا۔

(م) پنجاب میں مرزا پر سب سے پہلا فنوی کفر لگانے والا مرد حق مولانا غلام قادر بھیروی سنی عالم

دين تھے.

(۵) مرزائی اور سنی کے درمیان تنتیخ نکاح کا سب سے بہلا مقدمہ جیتنے والا مرد مومن مولانا نواب الدین سکوہی رمدات (والد حافظ مظہرالدین ) سنی تھا.

(۲) انگریزی کاشته پودے مرزا قادیانی کو انگریزی تجهری میں مقدمہ میں منود کرنے اور پھر اس کی ذلت کی خالت کی خالت کی خاطر اس پر جرمانہ اوا کرانے والے مرد مجاہر مولانا ابوالفضل محمد کرم الدین دبیر اور مولانا فقیر محمد بہلی مصنف حداکق سنی حنفی تھے۔

(2) مرزا قادیانی اور مرزائیوں کو ان کے ارتداد کے باعث بالمشافہ ان سے ذلت آمیز سلوک والے علماء ومشائخ سی ہے۔

(۸) اخبارات و رسائل میں مرزا قادیانی مدعی نبوت کی زندگی میں مضامین لکھنے والے سی مدیران

(٩) مرزا قادیانی کو اس کی زندگی میں علمی دلائل سے عاجز کردینے والے علماء سی تھے۔

(۱۰) مرزا قادیانی کے دعاوی باطلہ سامنے آنے کے دن سے قیام پاکستان تک ستر سے زائد سربر آوردہ علماء ومشائخ اہل سنت نے اس کی موٹر تردید فرمائی

(۱۱) رقبه مرزائیت میں ایک سو سے زیادہ صحنیم کتابیں 'عربی' اردو ' انگریزی' زبانوں میں شائع ہو کر

لاجواب رہیں میں تصانف علمائے اہل سنت کی تھیں.

(۱۲) ۱۹۵۳ء کی ختم نبوت میں مکاتب فکر کے علاء وزعماء نے مولانا ابوالحسنات سید محد احمد قادری کو مجلس عمل کا متفقہ صدر منتخب کیا. یہ سی حنفی تھے۔

(۱۳) ۱۹۵۳ء کی تحریک ختم نبوت ۔۔۔۔ کے دوران ماشل لاء کی طرف ہے جن مجاہدین کو مزائے موت سائی گئی ان میں مولانا محمد عبدالستار خان نیازی اور مولانا سید خلیل احمد قادری سی تھے۔

(۱۲) ۱۹۷۱ء میں باکستان کی قانون ساز قومی اسمبلی نے جس قرار داد کے ذریعے قادیانیوں کے دونوں کو خیر مسلم اقلیت قرار دیا اس قرار داد کے پیش کرنے والے مولانا شاہ احمد نورانی سن حفی ہیں

(۱۵) ۱۹۵۳ء اور ۱۹۷۴ء کی ختم نبوت کی تحریکوں میں موثر انداز میں سرگرم عمل رہنے والے اور ۱۹۵۳ء کی صعوبتیں برداشت کرنے والوں کی اکثریت سی علاء و عوام کی ہے۔ قار کین کرام!

عقیدت کی روسے نہیں بلکہ حقیقت کے طور پر آپ فیصلہ کریں کہ مجلس احرار 'مجلس تختم نبوت علماء اہل حدیث وغیرہ کی طرف عائد کردہ مذکورہ مغالطہ میں کتنی حقیقت ہے۔ کیا بیہ عناد تو نہیں یا جہالت محض یا بیر الزام کہ:

"مبریاری حضرات کی خدمات اس سلسلہ میں صفرکے برابر ہیں "

ماریخ کابدترین جھوٹ ہے ۔

یڑا فلک کو بھی دل جلوں سے کام نہیں ا جلا کے خاک نہ کر دوں تو داغ تام نہیں

وماتوفيقى الأبالله العلى العظيم وصلى الله تعالى على حبيبه و خاتم مرسله و اله و و ماته و اله و اله و اله و صحبه و علماء ملته و بارك و سلم

# ظفرعلی شال مرزاف ای

زگون ۵۰ پنمبر ۱۹۳۳ء

کے مرزا علام احمرقادیا فی کا فرنشند فعاص جننت کے وقت اسمان فادیاں سے انرکران کی جب روب اور اور اسے انرکران کا جبب روب اور اور اسے بھردیا کرنا علاء (۲۵)

#### والدجات

(۱) تذكره علماء ابل سنت لابهور مولفه اقبال احد فاروقي

(٢) كشف الحقائق ص ٨٨

(m) مرمنیر مولفه مولانا فیض احمد قیضی

(١٧) محدث اعظم بإكستان مولفه محمه جلال الدين قادري جلد دوم ص ٨٠

(۵)الصّاً. ص ۸۱

(٢) الصُّلَّا. ص ٨١. ٨٢ .

(2) اكابر ابل سنت مولانا محم عبد الحكيم شرف قادري ص ساك

(٨) تذكره مشائخ چشت ص ۲۲۲۳

(٩) تذكره اكابر ابل سنت مولفه مولانا محمد عبد الحكيم شرف قادري ص ال

(١٠) مهر منير مصنفه مولانا فيض احد فيضي ص ١٠٠٣ تا ٢٥٥

(۱۱) سیرت امیرملت مس ۲۴۵

(۱۲) سیرت امیرملت مرتبه اخر حسین جماعتی من ۲۲۹۱ تا ۲۲۹۹

(۱۲۳) تازیانه عبرت مصنفه مولانا ابولفضل کرم الدین دبیر مطبوعه مسلم پریس لابور ص ۲۵

(١١٧) الطبكا

(۵) الضاً

(١١) ملفوظات احربيه جلد جمارم ص ١٠٠٣ ٢٢٣ ٢٢٣ ٢٠٠١

(١٤) ملفوظات احمد بير جلد جيارم. ص ١٨٠١ تا ١٨٠

(١٨) سيرت امير مكت مولانا بيرسيد اخر حسين جماعتي. ص ١٥٠

(۱۹) نوث: روز مرزائیت کے لئے ان کتب کے علاوہ مندرجہ ذیل کتب سے بھی استفادہ کیا گیاہے ؛

(الف) المجمل المعدد لتاليفات المجدد: مولانا ظفرالدين بماري

(ب) تازیانه عبرت: مولانا کرم الدین تجین

(ج) مرافع التصانيف و مولانا عبدالتنار سعيدي

(د) ماہنامہ ضیائے حرم (حتم نبوت تمبر) وسمبر ما 192

(۲۰) تحریک ختم نبوت ۱۹۵۳ء کی تفاصیل ' سرگر میوں اور علاء و مشائخ کی قربانیوں کی تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو: منبر کمیشن رپورٹ ' تحریک ختم نبوت مولفہ شورش کاشمیری اور تذکرہ اکابر اہل سنت مولفہ مولانا محمد عبدا محکیم شرف قادری

(۲۱) مرزائے قادیان اور علماء اہل حدیث: مولفہ مولوی محمد حنیف یزدانی ' مکتبہ نذریر چیجا وطنی

(۲۲) ایضاً - ص ۱۲

(۲۳) البريلوبير

(۲۴) تخریک ختم نبوت مولفه شورش کاشمیری - ص ۵۵

(۲۵). چمنستان از ظفر علی خال مطبوعه لا بهور ۱۹۳۳ء - ص ۲۵

(۲۷) تذکره اکابرامل سنت ' مرتبه مولاناعبدالحکیم شرف قادری مطبوعه لا مور

(۲۷) تذكره علماء ابل سنت و جماعت 'لا بهور مولفه علامه پیرزاده اقبال احمه فارو تی

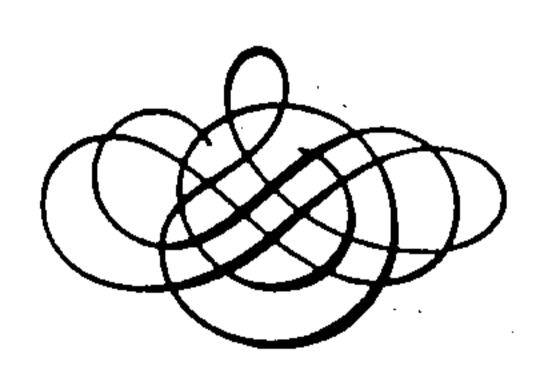

# الوالكلم آزادى ماريخى شن المواكست الوالكلم آزادى ماريخى شن المريخى من المريخى من المريخى من المريخى من المريخ المر

بهفت رُوزه" فنیملیمیگزین اردهول شماره ۱۵ تا ۲۱ فروری ۱۹۹۸ء کا تبصره

#### مولانا ابو الکلام آزاد کی تاریخی شکست مرتب: محمد جلال الدین قادری

برمغیر میں تحریک خلافت اور تحریک ترک موالات کے بعد جعیت العِلمائے ہند کے قائدین كالمرس يارتى سے اور حصوصا كاندهى في كى تخصیت سے اس قدر مرعوب بلکہ محور ہو م ہے کہ ان کو مسیحا خیال کر کے ان کے ہر عظم اور خیال کی کائید کرنا منروری سمجھتے تھے ۔ کاریخ شامرے کہ جے بڑے نامور اور عالم و قامل علاء نے محتد می جی کی قیادت کو جزو ایمان سمجھ کی تما اور ان کی مکارانہ ذائیت کے مطابق ہندو مسلم بھائی بھائی کے تعرب لگانے میں مصروف تحے ۔ سیکو لرسوچ اور اس کے پر دے میں سوچی مستجمی سازش کے مطابق مسلمانوں کو دین اور مدہب سے دوم مرنے کی کوشش بہت صد تک کمیاب ہو تھی تھی جس کی وجہ سے پرسفیر میں مسمانوں کا می تشخص بھی خطرے میں بر ممیا تھا ئیونکہ مشلب علاء مجسی کا مگرس کے سحر میں جملا ہو کر مسلمانوں کو ہندو تومیت کا ایک حصہ قرار دینے ملکے تھے مالا تکہ اس کے پردے میں شاطر ہندو ذہن مسلمانوں کو ہمیشہ کے لئے اپنا غلام بنانے کی جائیں جل رہا تھا 'لیکن علاء کا ایک طبقہ ایس مجی تعاجو اس سے انقاق نمیں کری تھا اور بندو سازش کو بھانے ممیا تھا۔ انہوں نے جب

اس سازش کا پردہ چاک کرنے کی کوشش کی تر نیشنکسٹ علاء نے مولانا ابوالکلام کی زیر تیادت مزاحت کا راسته اختیار کیا۔ پریس پر بھی ہندو کا بعنہ تماای کے کامحریس کے نظریات کا پر جار کر کے سادہ لوح مسلمانوں کو عمراہ کیا جا رہا تھا ایسے میں مسلمان علاء کا ایک طبقہ اس شرارت کو رد کئے کے لئے سین ہیر ہو کیا۔ اور دونوں مكاتب فكرك علاء كے مابين بحث و مباحث اور تداكرول كاسلسله شروع مومياجس مي بالاخر مخالف عنا مركو ككست انماني يزى اور مسلمانان ہند کو ہندو کی سازشی وہنیت کے بارے میں آگای موئی۔ اس اعتبار سے زیر نظر کتاب نہ سرف ا کیک تاریخی د ستاویز سے بلکہ اے تحریک یا کستان كالك نا قابل قراموش باب بعي كما جا سكتاب -محمد جلال الدین قادری نے ان خطبات تقاریر اور تحریروں کو تین حصوں میں ترتیب دیا ہے جس میں تین مختلف اودار کا احاطہ کیا گیا ہے۔ تحریک باکتان کے حامیوں کے گئے اس کا مطابعہ مغید اور معلومات آفریں ہو گااور انسیں احساس ہو گا کہ قیام یا کتان کی راہ میں حاکل کیا کیا رکاو میں تھیں اور انہیں کیے دور کیا تمیا۔ مکتب رُمُوبِ مِلَّانِ رودُ لاہور نے یہ کتاب شائع کی ہے۔ قیت 75 روپے ہے۔ مسلم کتابوی دربار مار کیٹ منتج بخش روڈ لاہور ہے حاصل کی جا سکتی

## الوالكلم آزادكي ماريخي شكست

رحصة وقع (رحصته وقع ایک محص جھلکھ

- و جهاد آزادی سے قیام باکستان تک سے ایک جائزہ
  - 0 تحریکی ترکیموالات کے نبازنج اور اثرات
    - مندومسلم خطرناك إتحاد
- تحريك بركم والات مين فاضل بربايئ علامه إقبال
  - معین العام استے مند کی افترا بردازیاں معین العام استے مند کی افترا بردازیاں
- معیت العلمائر مبند کے ترخمان جرائر بین جعلی خطوط کی ہم معیت العلمائے مبند کے ترخمان جرائر بین جعلی خطوط کی ہم
- و حصر المن المن المن علم الدوانشور حضر التناء و الماء

ورس عمل ا۔ فرائض اور واجبات کی ادا لیکی کو ہر کام پر اولیت دیجئیے۔اسی طرح حرام کاموں اور بدعات سے اجتناب شیجئے کہ اسی میں دنیاو آخرت کی بھلائی ہے ٣- فريضه نماز 'روزه 'ج اور زكوٰة كوتمام تركوشش سے ادا يجيح كه كوئى رياضت اور مجاہدہ ان فرائض کی ادائیگی کے برابر نہیں ہے۔ ٣- خوش اخلاقی معامله اور وعده و فائی کو ایناشعار بنائیے۔ ہ۔ قرض ہرصورت میں ادا شیجئے کہ شہید کے تمام گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں کملیکن قرض معاف نہیں کیا جاتا۔

۵۔ قرآن یاک کی تلاوت کو رو زانہ کامعمول بنائیے اور اس کے مطالب کو سمجھنے کے کے کلام یاک کاار دو ترجمہ کنزالا بمان پڑھ کرا بمان تازہ سیجئے۔ قرآن یاک کاانگریزی تزجمه مولانا بروفيسرمحمه حنيف فاطمى كاطلب سيجئه \_

۲۔ دین متین کی صحیح شناسائی کے لئے امام احمد رضا قاد ری بربلوی اور دیگر علماء اہل سنت كى تصانيف كامطالعه يجيئے۔

ے۔ فاتحہ 'میلاد 'عرس شریف اور گیار ھویں شریف کی تقریبات میں کھانے 'شیرنبی اور بھلوں کے علاوہ علماء اہل سنت کی تصانیف بھی تقسیم سیجئے۔ ۸۔ اہل سنت کے لٹریچر کو شائع کر کے عام شیخے۔

### Oadliyani Eitna Aur Ullam-e-Hao

### Munammad Saeed Ahmad

Islamic Foundation of North America



Unique Islamic Centre in U.S.A.

## Madrasa Tajweed al-Qur'an Rahman Mosque

Founder & Organizer

### Pir Dr. Muhammed Chufran Siddiqui

162=[[0][16] Street, Jersey City=7302 USA Telk 201=307=0732 & 201=432-3653